

# نظر به رنگ و روشنی

جب فضا گردو غمارے بالکل پاک ہوتی ہے تو آسانی رنگ کی شعاعیں اپنے مقام کے اعتبار سے رنگ بدلتی ہیں۔ مقام سے مراد وہ فضا ہے جس کو انسان بلندی کہتی وسعت اور زمین سے قرمت یا دوری کانام ویتا ہے یکی حالات آسانی رنگ کو ہلکا محمر ااور زیادہ گر انزیادہ ہلکا یہاں تک کہ مختلف رنگوں میں تبدیل کردیتے ہیں۔

حد نگاہ سے زمین کی طرف آیے تو آپ کو نیلے رنگ کی لاتعداد رئیسن شعاعیں ملیں گئیں اس انقلار نگ کو "فتم " کما جاسکتا ہے۔ دراصل متم بی وہ چیز ہے جو ہماری نگاہوں میں رنگ کملاتی ہے " یعنی رنگ کی فتمیں "صرف رنگ نمیں بلحد رنگ کے ساتھ فضا میں اور بہت سی چیزیں ملی ہوتی ہیں وہ اس میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہیں اس چیز کو "فتم" کے عام ہے بیان کر ناہمار اختاء ہے۔

رنگ کا جو منظر ہمیں نظر آتا ہے اس میں روشیٰ آسیجن گیس' نا کیٹروجن گیس اور قدرے دیگر گیسیں (GASES) بھی شامل ہوتی ہیں ان گیسوں کے علاوہ کچھ سائے (SHADES) بھی ہوتے ہیں جو بلکے ہوتے ہیں یادیر 'کچھ اور بھی اجزاء

### فهرست

| صغح نمبر | مضامين                    | تمبرشار |
|----------|---------------------------|---------|
| 1        | نظریه رنگ دروشنی          | 1       |
| 14       | اسماعظم                   | 2       |
| 29       | نمازاور مراقبه            | 3       |
| 44       | تعارف سلسله عاليه عظيميه  | 4       |
| 56       | مراقبہ سے علاج            | 5       |
| 79       | سانس کی امرین             | 6       |
| 92       | كن فيحون                  | 7       |
| 106      | انسان اور آدی             | . 8     |
| 118      | انسان اورلوح محفوظ        | 9       |
| . 133    | احسنالخالقين              | 10      |
| 148      | تصوف اور صحلبه كرام       | 11      |
| 151      | کرامات صحلبه کرام م       | 12      |
| 163      | اینم یم                   | 13      |
| 167      | نو کروژ میل               | 14      |
| 173      | زمین ناراض ہے             | 15      |
| 179      | عقيده                     | 16      |
| 183      | کیا آپ کواپنانام معلوم ہے | 17      |
| 187      | عورت مر د کالباس ہے       | 18      |
| 192      | روشنی قید نهیں ہوتی       | 19      |

فضا میں جس قدر عناصر موجود ہیں ان میں سے کسی عضر سے فوٹان کا کھراؤ
ہیں اسے اسپیس دیتا ہے۔ دراصل یہ فضا کیا ہے؟ رنگول کی تقسیم ہے۔ رنگول کی تقسیم
جس طرح ہوتی ہے وہ اکیلے فوٹان کی رو سے نہیں ہوتی بلعہ ان حلقوں سے ہوتی ہے جو
فوٹانوں سے بلتے ہیں۔ جب فوٹانوں کا ان حلقوں سے کھراؤ ہو تا ہے تو اسپیس یارنگ
وغیرہ کئی چیزیں بن جاتی ہیں۔

# كهكشائي نظام اور دولي كفرب سُورج

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرنوں میں یہ طقے کیے پڑے ؟ ہمیں یہ تو علم ہے کہ ہمارے کمکشانی نظام میں بہت ہے اسٹار یعنی سُورج ہیں 'وہ کمیں نہ کمیں سے روشنی الاتے ہیں 'ان کادر میانی فاصلہ کم سے کم پانچ نوری سال بتایا جاتا ہے جمال آگی روشنیال آپ ہیں گراتی ہیں 'وہ روشنیال چو تکہ قسموں پر مشتل ہیں اس لئے طقے بعاد بی ہیں جمن گراتی ہیں 'وہ روشنیال چو تکہ قسموں پر مشتل ہیں اس لئے طقے بعاد بی ہیں جمن چیسے ہماری زمین یادر سیارے اس کا مطلب یہ ہوآ کہ سُورج سے یا کسی اور اسٹار سے جمن گی تعداد ہمارے کمکشافی نظام میں دو کھرب بتائی جاتی ہے 'ان کی روشنیال سعوں کی تعداد ہر مشتل ہیں اور جمال ان کا گراؤ ہوتا ہے دہیں ایک حلقہ بن جاتا ہے جے سیارہ شعرا ہیں۔

اب فوٹان میں اسپیس پیدا ہو جاتا ہے اور اسپیس کے چھوٹے ہے چھوٹے وزے کو الیکٹر ان کہتے ہیں وہیں سے نگاہ درے کو الیکٹر ان کہتے ہیں وہیں سے نگاہ کی رنگ دیکھنا شروع کردیتی ہے دیگ کیا ہے ؟ کیوں ہے ؟ نگاہ کی جیزی کیا ہے اور کیوں ہے اس سے ہمیں حث نہیں۔

اس طرح آسانی رنگ میں شامل ہو جاتے ہیں 'ان ہی اجزاء کو ہم مختلف قشمیں کہتے ہیں یا مختلف رنگوں کا نام دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیئے کہ ان میں بلکے اور دبیز سابوں کوروی اہمیت حاصل ہے۔

جس فضاہے ہمیں رنگ کا فرق نظر آتا ہے اس فضامیں نگاہ اور حدِ نگاہ کے در میان ' باوجود مطلع صاف ہونے کے بہت کچھ موجود ہو تاہے۔

## فوٹان اور الیکٹر ان

اول ہم ان روشنیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو خاص طور پر آسانی رنگ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ روشنیوں کا سر چشمہ کیا ہے اس کابالکل صبح علم انسان کو نہیں ہے قو س قرح کاجو فاصلہ میان کیا جاتا ہے وہ زمین سے تقریباً نو (۹) کروڑ میل ہے 'اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو رنگ ہمیں است قریب نظر آتے ہیں وہ نو کروڑ میل کے فاصلہ پر واقع ہیں۔ اب یہ سمجھنا مشکل کام ہے کہ سورج کے اور زمین کے در میان علاوہ کرنوں کے اور کیا کیا چیزیں موجود ہیں جو فضا میں محلیل ہوتی رہتی ہیں۔

جو کرنیں سورج ہے ہم تک خفل ہوتی رہتی ہیں ان کا چھوٹے ہے چھوٹاجزو فوٹان (PHOTON) کملاتا ہے اور اس فوٹان کا ایک وصف یہ ہے کہ اس میں اسپیس (SPACE) نہیں ہوتا۔ اسپیس ہے مراو ڈائی مینشن (SPACE) اسپیس ہوتا۔ اسپیس ہے مراو ڈائی مینشن (SION) «ابعاد" ہیں لینی اس میں لمبائی چوڑائی موٹائی نہیں ہے اس لئے جب یہ کرنوں کی شکل میں پھیلتے ہیں تونہ ایک دوسرے کر کراتے ہیں نہ ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں بالفاظ دیگر یہ جگہ نہیں روکتے 'اس وقت تک جب تک کہ دوسرے دیگھ ہے نہ کارائیں۔ یمال دوسرے رنگ کو پھر سیجھئے۔

4

## دو ' پیرون اور چار ' پیرون سے چلنے والے جانور

جانور دو ہیں۔ ایک جانور پیرول سے چلنے والا ہے اور دوسر ادو پیرول سے چلنے والا ہے۔ اور دوسر ادو پیرول سے چلنے والا ہے۔ اُڑنے والا جانور اور تیر نے والا جانور ول سے چلنے والے جانورول میں شامل ہے اس لئے کہ وہ مَر بھی استعال کر تا ہے اور پیر بھی۔ نیز اس کے اُڑنے کی صورت بھی وہی ہوتی ہے۔ دو پیرول مورت بھی وہی ہوتی ہے۔ دو پیرول سے چلنے والے جانور کی ہوتی ہے۔ دو پیرول سے چلنے والے جانور کی ہوتی ہے۔ دو پیرول سے چلنے والے جانور کی ہوتی ہے۔ دو پیرول سے جلنے والے جانور کی ہوتی ہے۔ دو پیرول

چار پرول سے چلے والا جانور' اُڑ نے والا جانور' تیر نے والا جانور آسانی رنگ کو تمام جم میں یکسال قبول کرتے ہیں اسی وجہ سے عام طور پر ان میں جبلت کام کرتی ہے۔ فکر کام نہیں کرتی یا زیادہ سے زیادہ انہیں سکھایا جا تا ہے لیکن وہ بھی فکر کے دائر سے میں نہیں آتا۔ جن چیز ول کی انہیں اپنی زندگی میں ضرورت پر تی ہے صرف ان چیز ول کو قبول کرتے ہیں' ان میں زیادہ غیر ضروری چیز ول سے بید واسطہ نہیں رکھتے' جن چیز ول کی انہیں ضرورت ہوتی ہے ان کا تعلق زیادہ تر آسانی رنگ کی لرول سے ہو تا ہے۔ چیز ول کی انہیں ضرورت ہوتی ہے ان کا تعلق زیادہ تر آسانی رنگ کی لرول سے ہو تا ہے۔ وہ بیر ول سے جو الا جانور یعنی آدمی سب سے پہلے آسانی رنگ کا مخلوط یعنی بہت ہو گار گول کو اپنے بالوں اور سر میں قبول کر تا ہے اور اس رنگ کا مخلوط بہت ہو تا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جتنے خیالات' کیفیات اور محسوسات وغیرہ اس کے وہائے کہ متاثر کرتے ہیں دہ اتناہی متاثر ہو تا ہے۔

وماغ میں کھریوں خانے ہوتے ہیں اور ان میں سے برقی رو گزرتی رہتی ہے' اسی برقی رو کے ذریعے خیالات'شعور اور تحت الشعور سے گذرتے رہتے ہیں اور اس سے بہت زبادہ اآشعور میں۔

دماغ کا ایک خاندوہ ہے جس میں برقی رو فوٹولیتی رہتی ہے اور تعقیم کرتی رہتی ہے۔ ور تعقیم کرتی رہتی ہے۔ یہ فوٹو بہت ہی زیادہ چمکدار۔

ایک دوسر اخانہ ہے جمی میں مجھ اہم باتیں رہتی ہیں لیکن وہ اتنی اہم نہیں ہوتیں کہ سالماسال گذرنے کے بعد بھی یاد آجائیں ایک تیسر اخانداس سے زیادہ اہم باتوں کو جذب کر لیتا ہے 'وہ بھر مل موقع مجمی مجمی یار آ جاتی ہیں۔ ایک چوتھا خانہ معمولات (ROUTING CHORES) کا جس کے ذریعہ آوی عمل کر تاہے اليكن اس ميس اراده شامل سيس موتا بانجوال خاند وه ب جس ميس گذري موئى باتيس اجاتک یاد آجاتی ہیں جن کازندگی کے آپس کے تاروبورے کوئی تعلق نہیں ہو تا۔ مناب یہ ہے کہ ایک بات یاد آئی ووسر ی بات ساتھ ہی ایس یاد آئی جس سے پہلی بات کا مجی كوئى تعلق نيس تمااك چمناخانداياب جس كياتوكوئىبات ياد نيس آقى اوراگرياد آقى ہے توفرااس کے ساتھ ہی عمل ہو تاہے۔اس کی مثال یہے۔کی پر ندے کاخیال آیا خیال آتے ہی عملادہ پر ندہ سامنے ہے اساتوال خاند اور ہے جس کو عام اصطلاح میں مانظر(MEMORY) کتے ہیں۔

دماغ میں مخلوط آسانی رنگ آئے سے اور پوست ہونے سے خیالات 'کیفیات ، محسوسات وعیر وہر اربد لئے رہے ہیں اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اس رنگ کے سائے ملکے بھاری یعنی طرح طرح کے اپنااٹر کم وہیش پیداکرتے ہیں اور فوراا پی جگہ جھوڑد ہے ہیں تاکہ دوسر سے سائے ان کی جگہ لئے سکیں 'بہت سے سائے جنہوں نے جگہ چھوڑد کی ہے محسوسات من جاتے ہیں اس لئے کہ وہ گرے ہوتے ہیں۔ ان نے جگہ چھوڑد کی ہے محسوسات من جاتے ہیں اس لئے کہ وہ گرے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے خیالات کی صور تیں منتشر ہو جاتی ہیں۔ رفتہ رفتہ انسان ان خیالات کو ملانا سیکھ لیتا ہے ان میں سے جن خیالات کو بالکل کاف دیتا ہے وہ حذف ہو

چره میں فلم

اگرانسان دماغ سے کام لے تو چمرہ پر طرح طرح کے رنگ نظر آتے ہیں۔ ان رنگول میں سب سے زیادہ نملیاں آعمول کارنگ اور حواس کی رو ہوتی ہے۔ اگر چہ المنكسين بھى حواس ميں شامل ہيں ليكن يدان چيزوں كا جوبابر سے ديمتى ہيں زيادہ اثر قبول کرتی ہیں 'بہت ہے باہر کے عکس آتھوں کے ذریعہ اندرونی دماغ کو متاثر کرتے ہیں۔اس کی شکل میر ہوتی ہے کہ حواس تازہ ہو جاتے ہیں یاافسر دہ ہو جاتے ہیں۔ کمزور ہو جاتے یا طاقت در۔۔ انہی باتول پر دماغی کام کا انحصار ہے۔ رفتہ رفتہ یمی دماغ کا کام اعصاب میں سرایت کر جاتاہے ،جو سیح بھی کام کر تاہے اور غلط بھی۔

د ماغی لہروں سے چرہ پر اتنے زیادہ اثرات آ جاتے ہیں کہ ان سب کا پڑھنا مشکل ہے پھر بھی ایک فلم چرو میں چلتی رہتی ہے جواعصاب میں منتقل ہونے والے تاثرات كاپية ديتي ہے۔

جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ رنگول کی تعداد بہت ہے اور ان کی اقادیت بہت زمادہ

آسانی رنگ کیاہے؟

آسانی رنگ فی الحقیقت کوئی رنگ نمیں بلحہ وہ ال کرنوں کا مجموعہ ہے جو ستارول سے آتی ہیں۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ کمیں بھی ان ستاروں کا فاصلہ بانج نوری سالوں سے کم نہیں ہے۔ (ایک کرن ایک لاکھ چھیای بزار دوسوبیای میل نی سینڈ ک رفارے سز کرتی ہے۔ای طرح نوری سال کا حساب نگایا جاسکتا ہے۔ ہر ستارہ کی روشنی سفر کرتی ہے اور سفر کرنے کے دوران ایک دوسر ہے ہے

جاتے ہیں اور جو جذب کر لیتا ہے وہ عمل بن جاتے ہیں ' یہ سائے اس طرح کام کرتے رہتے ہیں 'انمی سابول کے ذرایعہ انسان رہے وراحت حاصل کر تاہے۔ بھی دہ رنجیدہ اور بہت رنجیدہ ہو جاتاہے ، بھی وہ خوش اور بہت خوش ہو جاتا ہے۔ یہ سائے جس قدر جم سے خارج ہو سکتے ہیں ہو جاتے ہیں لیکن جتنے جسم کے اندر پیوست ہو جاتے ہیں وہ اعصالی نظام بن جاتے ہیں۔

آدی دو پیرے چانے اس لئے سب سے پیلے ان سابوں کااثر اس کا دماغ قبول كرتاب وماغ كى چند حركات معين ہيں جن سے دواعصاني نظام ميں كام ليتا ہے۔ سر کا پچھلا حصہ بعنی ام الدماغ اور حرام مغزاس اعصافی نظام میں خاص کام کر تاہے اُر ج وخوشی دونوں سے اعصالی نظام متاثر ہو تاہے 'رنجو خوشی دراصل مجلی کی ایک دو ہے جو دماغ سے داخل ہو کر تمام اعصاب میں ساجاتی ہے۔ یہ لہریں دو پیروں سے چلنے والے جانور کے دماغ میں داخل ہوتی ہیں۔ان امروں کاوزن 'تجزیہ' فضا' ہر جگہ بالکل بكسال نميں ہو تابلحہ جگہ جگہ تقسيم ہو تاہے اور اس تقسيم كار ميں وہ امرول كے كچھ سائے زیادہ جذب کرتا ہے اور کچھ سائے کم۔ انبان کے دماغ میں لا شار ظلیے (CELLS) بھی کام کرتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان لا شار خلیوں میں سائے کی اس یں جو فصا سے بنتی ہیں وہ اپنے اثرات کوہر قرار رکھیں ، مجی ان کے اثرات بہت كم ره جاتے ہيں ' بھى ال كے اثرات بالكل نہيں رہتے ، ليكن بيدواضح رہے كه بيد تمام ظليئے و دماغ سے تعلق رکھتے ہیں کسی وقت خالی نہیں رہے ' بھی ان کا زُخ ہوا کی طرف زیادہ ہو تاہے بھی پانی کی طرف 'بھی غذا کی طرف اور مجھی تنماروشنی کی طرف اس روشنی ہے رنگ اور رنگول کی ملاوٹی شکلیں بنتی ہیں اور خرچ ہوتی رہتی ہیں۔ اس قدر چھوٹے کہ دور بین بھی نہیں و مکھ علی لیکن ان کے تاثرات عمل کی صورت اختیار کر لیتے ہیں انسان کے اعصاب میں وہی حرکات منتے ہیں اور اننی کی زیادتی یا کی اعصالی نظام میں خلل پیدا کرتی ہے۔

ر تکول کا فرق بھی بیس ہے شروع ہوتا ہے۔ بلکا آسانی رنگ بہت ہی کمزور قتم کاوہم پیدا کر تاہے' یہ وہم دماغی فضامیں تحلیل ہو جاتا ہے اس طرح کہ ایک ایک خلیئے میں در جنوں آسانی رنگ کے پر تو ہوتے ہیں بیر پر توالگ الگ تاثرات رکھتے ہیں' وہم کی پہلی روخاص کر بہت ہی کمزور ہوتی ہے 'جب بدرودویادو سے زیادہ چھ تک ہو جاتی ہیں'اس وقت ذہن اپنے اندر وہم کو محسوس کرنے لگتا ہے یہ وہم انتا طاقتور ہوتا ہے کہ اگر جنبش نہ کرے اور ایک جگہ مرکوز ہو جائے تو آومی نہایت تندر ست رہتاہے اسے کوئی اعصافی کمزوری نہیں ہوتی بلعد اس کے اعصاب سیج ست میں کام کرتے میں اس دو کا انداز بہت ہی شاز ہوتا ہے اگریدرو سی ایک ذرہ بریاسی ایک ست میں یا کسی ایک رخ پر مرکوز ہو جائے اور تھوڑی و پر بھی مرکوز رہے تو دور دراز تک اینے اثرات مرتب کرتی ہے۔ انسان کو اس رو کے ذریعہ متاثر کیا جا سکتا ہے۔ قبلی پیتھی کا اصل اصول کی ہے یہ وہم ان چیزوں کو بھی متاثر کرتا ہے جو ذی روح جنیں سمجی

سب سے پہلا اثر اس کا دماغی اعصاب پر ہوتا ہے ، یمال تک کہ دماغ کے لا کھول خلیے اس کی چوٹ سے فتا ہو جاتے ہیں۔اب وہاغی ظلیے جوباقی رہتے ہیں وہ ام الدماغ ك ذرايد أسيائنل كورة (SPINAL CORD) بين ابنا تصرف لے جاتے

الکراتی ہے ان میں ایک کرن کا کیانام رکھا جائے گیرانسان کے بس کی بات نہیں ہے 'نہ انسان کرن کے رنگ کو آنکھوں میں جذب کر سکتا ہے۔ یہ کر نیں مل جل کے جورنگ ہناتی ہیں 'وہ تاریک ہو تا ہے اور اس تاریکی کو نگاہ آسانی محسوس کرتی ہے 'انسان کے سر میں اس کی قصاسر ایت کر جاتی ہے نتیج میں دولا تعداد خلئے جو انسان کے سر میں موجود ہیں اس فضاسے معمور ہو جاتے ہیں اور یمال تک معمور ہوتے ہیں کہ ان ظایوں میں تخصوص کیفیات کے علاوہ کوئی کیفیت سا نہیں سکتی یا تو ہر خلیئے کی ایک کیفیت ہوتی ہے یا کئی خلیول میں مماثلت پائی جاتی ہے اور ان کی وجہ سے ایک دوسرے کی کیفیات شامل ہو جاتی ہیں لیکن یہ اس طرح کی شمولیت نہیں ہوتی کہ بالکل مرغم ہو جائے بلحہ آپ اس اثرات لے کر خلط ملط ہو جاتی ہے اور اس طرح دماغ کے لا تعداد خلیے آیک دوسرے میں پیوست ہو جاتے ہیں اور یمال تک پیوست ہوتے ہیں کہ ہم سی خلیے کا عمل یارد عمل ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے بائے وہ مل جل کروہم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اگرید کماجائے کہ انسان تو ہاتی جانور ہے توبے جانہیں ہوگا ، خلیوں کی یہ فضا تو ہات کملا مکتی ہے یا خیالات یا محسوسات یہ تو ہاتی فضاد ماغی ریثوں میں سرایت کر جاتی ہے 'ریشے جوباریک ترین ہیں۔

خون کی گردش رفاران میں تیزتر ہوتی ہے'ای گردش رفار کانام انسان ہے'خون کی نوعیت اب تک جو کچھ سمجھی گئے ہے فی الواقع اس سے کافی حد تک مختلف ہے۔

آسانی فضاہے جو تاثرات دماغ کے اوپر مرتب ہوتے ہیں 'وہ ایک بہاؤکی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور حقیقت میں ان کو تو مات یا خیالات کے سوالور کوئی نام نہیں دیا جا سکتا' جب آسانی رنگ کی فضاخون کی روین جاتی ہے تواس کے اندر وہ علقے کام كرتے ہيں جودوسرے ستارول سے آئے ہيں وہ صلتے چھوٹے سے چھوٹے ہوتے ہيں'

ہیں ' کی وہ تفرف ہے جوبار یک ترین ریٹوں میں تقیم ہوتا ہے 'اس تفرف کے مسلنے سے حواس منے ہیں ان میں سب سے پہلی جس نگاہ کی ہے۔ آگھ کی تبلی پر جب کوئی عکس پڑتا ہے تو دہ اعصاب کے باریک ترین ریٹول میں ایک سنداہٹ پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ایک متقل پر تی روہوتی ہے آگر اس کارخ سیجے ہے تو آدمی بالکل صحت مند ہے ' اگراس کا زُخ میچ نہیں ہے تو دماغ کی فضاکار تگ گر اہو جاتا ہے اور گر اہو تا چلاجاتا ہے يمال تک كه دماغ ميں كمزورى پيدا مو جاتى ہے اور اعصاب اس رنگ كے يريشر كو برادشت نہیں کر سکتے۔ آخر میں بدرنگ اناگر اہوجا تاہے کہ اس میں تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں'مثلاً آسانی رنگ سے نیلارنگ بن جاتا ہے۔ در میان میں جو مرحلے پڑتے ہیں وہ بے اثر نہیں ہیں۔ سب سے پہلے مرطے کے زیر اثر آدمی کچھ وہمی ہو جاتا ہے اس طرح میکے بعد دیگرے مر مطےرونماہوتے ہیں 'رنگ گر اہو تاجاتا ہے اور وہم کی قوتیں بو حتی جاتی ہیں۔ باریک ترین ریشے بھی اس تصرف کا اثر قبول کرتے ہیں۔ اب کیفیت مختلف اعصاب میں مختلف شکلیں پیدا کردیتی ہے 'باریک اعصاب میں بہت ہلی اور معمولی اور تومنداعصاب میں مضبوط اور طاقتور اس طرح بید مرحلے مرے نیلے رنگ میں تبدیلیاں شروع کر دیتے ہیں۔

## ر گلول کے خواص

اب ہم ملکے نیلے اور گرے نیلے رنگ کے خواص بیان کرتے ہیں سب سے يهل ملك تيل رنگ كاار دما في خليول يربر تا ب- اگرچه دما في خليول كارنگ ملكانيلاالگ الگ ہو تا ہے۔ لیکن ان خلیول کی دیواریں ملکی اور موٹی ہوتی ہیں۔ پھر ان میں رکوں کے چھانے کے اثرات بھی موجود ہیں ایک خلیہ اپنے ملکے نیلے رنگ کو جب چھانتا ہے

تواس رنگ میں تبدیلی واقع ہوتی ہے اس طرح لا کھوں طلیئے مل کر اپنا تعرف کرتے میں۔ تغیرف کا مطلب یہ ہے کہ ایک فلفی ان خلیوں کو اور ان خلیوں کے تمام تعرفات کوایک ہی طرف متوجہ کرلیتا ہے۔ اُس کا متیجہ یہ نکا ہے کہ تمام خلیوں کا تعرف کیا ہو کر ایک مخیل بن جاتا ہے۔ اب تصرف کا اختلاف متم متم کے فلفے تخلیق کر تاہے اور ان کی تخلیقات بہال تک ہوتی ہیں کہ وہ اکثر ایک عملی شکل اختیار کر لیتی ہیں پھرای علم کے اندر اختلافات پیدا ہونے لگتے ہیں جس سے حث کی باریکیاں نکل آتی ہیں۔ مناءاس کے بیان کرنے کا یہ ہے کہ یہ اختلاف ایک دوسرے فلفہ کا مخالف فلیفدین جاتا ہے۔ پہلے ولائل میں معمولی اختلافات ہوتے ہیں۔ پھر ہی معمولی اختلافات بره كرغير معمولي موجاتے بين بيرسباس تصرف كاكر شمه ب جو خليول كارنگ بدلنے سے ہوتا ہے۔ مجمى مجمى ان خليوں كارنگ انتا تبديل ہو جاتا ہے كه نگاه ا نہیں بالکل سُرخ سنر 'زردوغیرہ رنگوں میں دیکھنے لگتی ہے۔اس لئے کہ باہر سے جو روشنیاں جاتی ہیں ان میں اسپیس (SPACE) نہیں ہو تابلحہ خلیوں کے تصرف ہے اسپیس بڑا ہے۔ خلیوں کا تصرف جب اسپیس بناتا ہے تو آ تھول کے ذریعہ باہر سے جانے والی کر نوں کو الٹ بلیٹ کر دیتا ہے متیجہ میں رنگوں کی تبدیلیاں یہال واقع ہوتی میں کہ وہ ساٹھ سے زیادہ تک گنے جاسکتے ہیں۔

مثلاً نمر خ رنگ کو لیجئے خلیئے ان پر اتنا تقرف کرتے ہیں کہ ذرات مل کر آنکھ كے يردول يرائي تيزى تھيكتے ہيں۔ يہ تيزى ايك دوسرے ميں غلط ملط ہونے كے بعد ئر خرىك نظر آنے لگتى ہے۔اى طرح خليون كالور تصرف مو تام مثلار ملك تبدل ہو کرسنر ہو جاتے ہیں۔ زرد ہو جاتے ہیں 'نار تجی ہو جاتے ہیں وغیر ہ اور کتنے عل رنگ بدل جاتے ہیں۔ان رنگوں میں عجیب عجیب تاثرات ہیں۔ یمی رنگ مل کر حواس

اور بہت بڑے ہوتے ہیں جن کو انگریزی میں والو لیفکھ (Wave Length)

سائنس دانول نے اندازہ لگایا ہے کہ چار سو قطر سے نیچے کی آوازیں آدمی نہیں ئن سکتا۔ایک ہزار چھ سوقطر سے زیادہ او نجی آوازیں بھی آدمی نہیں ٹن سکتا۔ جیار سو ویولینچھ (Wave Length) سے نیچے کی آوازیں پرتی رو کے ذریعہ سنی جا سکتی ہیں اور ایک ہزار چھ سودیولینٹھ کی آوازیں بھی بجزیر قی رو کے سُنتا ممکن نہیں۔ یہ ایک قتم کی جس کا عمل ہے جو دماغی ظلیے بناتے ہیں سے بات یادر کھنی چاہئے کہ یہ سب آسانی رنگ کے تار سے ہوتا ہے۔ یہ رنگ خلیوں میں خلیوں کی ساط کے مطابق عمل كرتا ہے۔ بتانا يه مقصود ہے كه آسانى رنگ جو فى الواقع ايك يرتى رَوب دماغى خليوں میں آنے کے بعد اسپیس بن جاتا ہے۔ یہ اسپیس بے شارز گوں میں تقسیم ہو جاتی ہے ا اور یہ بی رنگ آنکھ کے پردہ پر مختلف شکلوں میں نظر آتے ہیں۔

آگھ کے پردول پر جو عمل ہوتا ہے وہ خلیئے کے اندر پہنے دالی روے بنتا ہے۔ آنکھ کی حِس جس قدر تیز ہوتی ہے۔اتابی رومیں اجتاز کر سکتی ہے لیکن پھر بھی خلیوں کی روکا آپس کا تعلق پر قرار رہتا ہے۔اس تعلق کی وجہ سے نگاہ کے پکر دے متاثر ہوتے ہیں اور ان میں ساٹھ سے زیاد ورنگ تک امیتاز ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد برقی روسے ابداد لینابرتی ہے بالکل اس طرح جس طرح کان کی دیولین تھ کو جارسوے کم یاسولہ سوے بڑھاکر کی جاتی ہے۔

ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی فخص ساٹھ رنگ ہے زیادہ قبول

نہ کرے اس ہے کم پر اکتفا کر لے۔ لیکن پہ بات یمال بتانا اس لئے ضروری ہے کہ دماغی خلیوں سے اور ان کی بَر تی رَوے تمام اعصاب کا تعلق ہے۔ تمام اعصاب پر اس كااثرين تاہے جيساكہ جم نے تذكره كياہے كه كان كى ويوليفتن مرتى رُوكے ذريعه چارسو سے کم یاسولہ سوسے زیادہ کی جاسکتی ہے۔اس کے معنی یہ بھی تطلقے ہیں کہ ہم مستقل بر تی رومیں گھرے ہوئے ہیں۔ یہ بر تی رو کتنے قشم کی ہے ، کتنی تعداد پر مشتل ہے۔ اس كاشار كياہے ،آدمى كسى در بعد ہے كن ضيس سكنا۔ البتديد برقى رود ماغى خليول ك تعرف ہے باہر آتی ہے تو طرح طرح کے رنگوں کا جال آئکھوں کے سامنے لاتی ہے ' علاوہ آنکھوں کے ، فکھنے کی حس سو مجھنے کی حس سوچنے کی حس بولنے کی حس اور چھونے کی حس وغیرہ اس سے بنتی ہے۔

وغیرہ سے مرادیہ شیں ہے کہ حسیس تعداد میں اتنی ہی ہیں بلعہ یقینا اور بہت س حسیں ہیں جوانسان کے علم میں نہیں ہیں۔



سوال : کیمر در کائل سے روست ہونا کے کتے ہیں یاس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جواب : ہارا روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ سمی علم یافن کے سکھنے کے لئے استادی ضرورت برق ہے جو قدم بہ قدم ماری رہمائی کر کے ہمیں اس فن سے متعارف کراتا ہے۔ مثلاً کوئی مصور آپ کی رہنمائی نہ کرے تو آپ مصوری کے فن میں طاق نہیں ہو سكتے يابد الفاظ ديكر آپ اس كے شاكرد ياتے بين استاد آپ كو بتاتا ہے كہ پنسل كس طرح پکڑی جائے ہم طرح لکیریں مینچی جائیں اور تس طرح قوس ودائر تے ہائے جائیں۔ غرض اُستاد کی رہنمائی میں وہ اینے اندر مچھپی ہوئی تصویر کشی کی صلاحیت کو

یہ حال تود نیاوی علوم کاہے جن سے ہم کسی حد تک متعارف ہوتے ہیں۔ تو علوم روحانی جودیناوی علوم سے بہت زیادہ وسعت کے حامل بیں ان کو حاصل کرنے ك التفاعد كي ضرورت كول پيش نهيس آئ كى ؟ چنانچه أكر كوئى آدى اسخاندر مخفى روحانی صلاحیتوں کوبیدار کرناچاہتاہے تواس کے لئے بھی ایک ایسے مخص کی رہنمائی اور تربیت لازی ہے جو واقعی صاحب روحانیت ہو۔ الی صاحب روحانیت استی کو پیرو مرشد کهاجا تا ہے۔

سوال: مرهدِ کامل میں ظاہر طور پر کون کون سی خصوصیات ہونی جا ہمیں؟ جواب: بیبات جاننے کے لئے کہ کوئی مخض داقعی روحانیت سے و قوف رکھتا ہے یا نہیں 'یہ ضروری ہے کہ آدی اس کی محبت میں بیٹے اس کے شب وروز کابہ غور مطالعہ کرے اور دیکھے کہ اس مخض کی اللہ کی ذات ہے کس حد تک وابستی ہے۔ میرے مرجد

كريم قلندربلالولماء نفرماياكه فقيرووب جس كي محبت مين بيهركر آدى كاذبن الله تعالی کی طرف متوجہ ہو جائے اور جتنی در آدمی اس کے پاس بیٹھتا ہے اس کے اور سے غم ،خوف اضملال اور پریشانی دور رہتی ہے۔

سوال: تصورے کیام اوے اصور کی سیح تریف کیاہے؟

**جواب : روزه مره کامشاہرہ ہے کہ جب ہم نمسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تووہ** چزیاس کے اندر معنوبت ہارے اور ظاہر ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز ہمارے سامنے ہے کیکن ذہنی طور پر ہم اس کی طرف متوجہ شیس تووہ چیز بسا او قات ہارے گئے کوئی حقیقت مبیں رحمتی۔اس کی مثال یہ ہے کہ ہم گھر ہے دفتر جانے کیلئے راستے اعتیار کرتے ہیں۔ جب ہم مگر سے روانہ ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن کی مرکزیت صرف دفتر موتاہے بعنی مید کہ جمیں مقررہ وقت پر دفتر پنچناہے اور وہاں پر اپنی ذمہ داریال بوری کرنی ہیں۔اب رائے میں بے شار مختف النوع چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور انہیں ہم دیکھتے ہیں لیکن دفتر کینینے کے بعد کوئی صاحب آگر ہم سے سوال کریں کہ رائے میں آب نے کیا کھ دیکھا تواس بات کا ہمارے یاس ایک ہی جواب ہو گا کہ ہم نے د صیان نہیں ویا حالا کلہ سب چیزیں نظروں کے سامنے سے گزریں لیکن کسی بھی چیز میں ذہنی مر کزیت قائم نه تھی'اں لئے مافظہ پراس کا نقش مرتب نہ ہو سکا۔ آپ ایک ایس كاب يد معة بي جس كامضمون آب كي ولجيسي كرير عكس بي توبالجي وس منك كربعد ی طبیعت پر یو جم محسوس ہونے لگتاہ اور بلا خرکتاب چھوڑ دیے ہیں۔اس مثال سے دوسرا قانون سے بناکہ ذہنی مرکزیت کے ساتھ ساتھ اگر و کچیں قائم ہو توکام آسان ہو جاتا ہے۔ جمال تک دلچیسی کا تعلق ہے'اس کی صدود اگر متعین کی جائیں تودو<sup>م</sup> زُخ پر معین ہوں جس کو عرف عام میں ذوق و شوق کما جاتا ہے بعنی ایک طرف کسی چیز کی

معنویت کو تلاش کرنے کی جبتو ہے اور دوسری طرف اس جبتو کے نتیج میں کوئی چیز عاصل کرنے کی کوشش ہے۔ ذوق و جنتو کے بعد جب کوئی بندہ کسی راستے کو اختیار كرتاب توده راستدوين كاموياد نياكاس كم شبت نتائج مرتب موت بيل-

تصور کا منشایی ہے کہ آدمی ذوق و شوق کے ساتھ ذہنی مرکزیت اوراس کے نتیج میں باطنی علم حاصل کرے۔

تصور کی مثقول سے بھر بور فوائد ماصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ صاحب مش جب آميس بدكرك تصورك تواس خودس اورماحول سب نياز ہو جاناچا سے اتنابے نیاز کہ اس کے اور ہندر تج نائم اور اسپیس کی گر فت ٹو شے لگے لینی اس تصور میں اتنامنهمک ہو جائے کہ گزرے ہوئے وقت کامطلق احساس نہ ہو۔ کتاب کاد کیسی مضمون پڑھنے کی مثال پیش کی جا چکی ہے۔

تصور کے صمن میں اس بات کو سمحمنا بہت ضروری ہے کہ آگر آپ نوریا روشنی کا تصور کررہے ہیں تو آئکمیں بعد کر کے کسی خاص قتم کی روشنی کو دیکھنے کی کو سشش نه کریں بلعه صرف نور کی طرف د حیان دیں۔ نور جو مجھ بھی ہے اور جس طرح ہی ہے ازخود آپ کے سامنے آجائے گا۔ اصل مدیمائی ایک طرف دھیان کر کے زہنی سکون حاصل کرنالور منتشر خیالات سے نجات حاصل کرناہے جس کے بعد باطنی علم کڑی در کڑی ذہن پر مکشف ہونے لگاہے۔ تصور کامطلب اس بات سے کافی مد تک بورا ہو جاتا ہے ،جس کو عرف عام میں "ب خیال " ہونا کتے ہیں۔ سوال : علم حضوری کیاہے اور علم حضوری اور علم حصولی میں کیا فرق ہے؟ جواب : علم حضوری وہ علم ہے جو ہمیں غیب کی دنیا میں وافل کر کے غیب سے متعارف کرا تا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کی حیثیت پر اور است ایک اطلاع کی ہے یعنی علم

اسم اعظم حضوری سکھنے والے بدے کے اندر لاشعوری تحریکات عمل میں آ جاتی ہیں۔ لاشعوري تحريكات عمل مي آنے سے مراديہ ہے كه حافظ كاوپران باتول كاجوبيان کی جار ہی ہیں ایک نقش اُبھر تا ہے مثلاً علم حضور سکھانے والا کوئی استاد اگر "کبوتر" کہتا ہے تو حافظے کی سطح پریاذ ہن کی اسکرین پر کبوتر کا ایک خاکہ سابنا ہے اور جب الفاظ کے اندر گرائی پیدا ہوتی ہے تو دماغ کے اندر فی الواقع کور اینے پورے خدوخال کے ساتھ بیھا ہو نظر آتا ہے۔ ای طرح جب ایک استاد کی سیارے یا ستارے کا تذکرہ کرتا تو حافظ کی اسکرین پر روش اور د بکتا ہوا ستارہ محسوس ہوتا ہے۔اس طرح روحانی استادجب جنت کا تذکرہ کر تاہے توجنت سے متعلق جواطلاعات ہمیں مل بھی ہیں ان

اطلاعات کی ایک قلم دماغ کے اندر وسیلے (Display) ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن کے اندر بیات ہمیں نقش نظر آتی ہے کہ جنت اساباغ ہے جس میں خوبصورت خوبصورت بھول ہیں ' دودھ کی طرح سفیدیانی کی نہریں ہیں۔ شمد کی طرح میٹھے یانی کی نہریں ہیں اور وہاں ایسے خوصورت مناظر ہیں جن کی نظیر دنیا میں

علم حضوری اور علم حصولی میں بہ فرق ہے کہ جب کوئی استاد اپنے کسی شاگر د کو تصور بہانا سکھاتا ہے تو وہ گراف کے اوپر تصویر بہادیتا ہے اور وہ یہ بتادیتا ہے کہ است خانوں کو اس طرح کاف دیا جائے تو آنکھ بن جاتی ہے اور اتنی تعداد میں خانوں کے اوپر پنسل پھیر دی جائے توناک بن جاتی ہے۔ گراف کے اندر چھوٹے چھوٹے خانوں کو اس طرح ترتیب سے کا تا جاہے تو سرین جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور شاگر د جتنے ذوق و شوق سے استاد کی رہنمائی میں ان خانوں کے اندر تصویر کشی کر تاہے 'اس مناسبت سے وہ فنکار بن جاتا ہے۔ بید علم حصولی ہے۔اس کے برعکس علم حضوری ہمیں بتا تاہے کہ ہر

اسم اعظم

تعالیٰ کا"اسم" ہے۔اس اسم کی مختلف طرزوں ہے نئی تخلیقات وجود میں آتی رہیں گا۔

الله تعالی کالفظ یااسم بی بوری کا نئات کو کنٹرول کر تاہے۔لفظ کی بہت سی قشمیں ہیں۔

ہر قتم کے افظیااسم کاایک سر دار ہو تاہے اور وہی سر دارائی قتم کے اساء کو کنٹرول كرتاب\_بير داراسم بهى الله تعالى كاموتاب ادراس كو"اسم اعظم"كة بي-

اساء کی حیثیت روشنیول کے علاوہ کھے نہیں ہے۔ ایک طرز کی جتنی

روشنیاں بیں ان کو کنرول کرنے والا اسم بھی ان بی روشنیوں کامر کب ہو تاہے اور سے اناء کا سکات میں موجود اشیاء کی تخلیق کے اجزاء موتے ہیں مثلاً انسان کے اندر کام

كرنے والے تمام تفاضے اور بورے حواس كو قائم كرنے يار كھنے والا اسم ان سب كا سر دار ہو تاہے اور یکی''اسم اعظم "کملا تاہے۔ نوع جنات کے لئے الگ اسم اعظم ہے۔ اس نوع انسان نوع ملا تک، نوع

جمادات و نباتات کے لئے بھی علیدہ علیدہ اسم اعظم ہیں۔ کس نوع سے متعلق اسم أعظم كوجانة والاصاحب علم اس نوع كى كامل طرزول وتقاضول اور كيفيات كاعلم ركفتا ہے۔اسم ذات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کو کامل طرزوں کے ساتھ اپنے اندر

ركمتا باور تخليق من كام كرف والاسب كاسب قانون الله كانور ب-اللهُ نُورُ السَّمُوٰتِ وَ الْأَرُضِ \* (الله توري آسانول اورزين كا) مي الله كانور لرول كي شكل مين نباتات وجمادات عيوانات انسان جنات اور فرشتون میں زندگی اور زندگی کی پوری تحریکات پیدا کرتا ہے۔ پوری کا نکات میں قدرت کا بی فیضان ہے کہ کا تنات میں ہر فرونور کی ان امرون کے ساتھ بعد ها ہواہ۔ انسان کے اندر دو حواس کام کرتے ہیں ایک دن کے اور دوسر برات

کے ان دونوں حواس کی کیفیات کو جمع کرنے پر ان کی تعداد تقریباً گیارہ ہزار ہوتی

انسان کے اندر تصویر منانے کی صلاحیت موجود ہے 'ای طرح ہر انسان کے اندر کرند' مین سینے کی صلاحیت موجود ہے۔استاد کا کام صرف اتناہے کہ اس نے شاکرد کے اندر موجود لوہار' درزی'برد حتی اور مصور بننے کی صلاحیت کو متحرک کر دیاہے اور جیسے

جیسے شاگر داس صلاحیت سے استفادہ کرتا ہے اپنے فن میں مهارت ماصل کرلیتا ہے۔ اسبات کی مزیدوضاحت اس طرح کی جاسکتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ موجود ہے یا آئندہ ہونے والا ہے یا گذر چکا ہے وہ سب خیالات کے اوپر روال دوال ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز

كيبارے ميس كوئى اطلاع بياب الفاظ ديكراس جزكا خيال آتا ب توده چيز مارے لئے موجود ہے اور اگر ہمیں اینے اندر کسی چیز کے بارے میں خیال نہیں آتا تووہ چیز جارے لئے موجود سیس ہے۔ جب کوئی آدمی مصور بتا چاہتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں سے

خیال آتا ہے کہ اسے تصویر بانی چاہئے 'جب کوئی آدمید منی بہنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اُسے بوسٹی کاکام کرنا ہے۔ علی ہدالقیاں ہر علم کی کی نوعیت ہے۔ پہلے اس علم کے بارے میں ہمارے اندرایک خیال پیداہو تاہے اور ہم اس

خیال کے آنے کے بعد اس مخصوص فن کویا مخصوص علم کو سکھنے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور ہمیں ایک اُستاد کی تلاش ہو جاتی ہے۔ استاد صرف اتا کام کر تاہے کہ ہارے ذوق و شوق کے پیشِ نظر ہارے اندر کام کرنے والی ملاحیت کو متحرک کردیتا ہے۔

سوال : اسم اعظم کیا ہے اور اس کے جانے سے انسان کے اندر کیا کیا صلاحیتیں بیدار جواب: اوح محفوظ کا قانون جمیں بتاتا ہے کہ ازل سے کبد تک مرف لفظ کی

كار فرمائى ہے۔ حال 'مستقبل اور أزل سے لبدتك كادر مياني فاصله "لفظ" كے علاوہ كچھ تهیں ہے۔ کا نات میں جو کچھ ہے سب کاسب اللہ کا فرمایا ہوا" لفظ"ہے اور یہ لفظ اللہ

ہے۔اوران گیارہ ہزار کیفیات پرایک اسم ہمیشہ غالب رہتا ہے بایوں کمہ لیں کہ زندگی

میں اللہ تعالے کے جو اساء کام کر رہے ہیں ان کی تعداد گیارہ برار ہے اور ان گیارہ

مسائل اور مماريول سے محفوط رہنے كا انكشاف موتا ہے۔

سوال : اکثر پڑھے اور سنے میں آیا ہے کہ روزہ زوح کی بالید کی کا ذریعہ ہے روزہ

رُوحانی صلاحیتوں کو جلاحفتا ہے لیکن اس بات کا تسلی حش جواب نہیں دیا جاتا ہے کہ

بھو کار ہنائس طرح روحانی صلاحیتوں کو بیدار کر کے قرب النی کاباعث بنتاہے؟ جواب: قرآن یاک کے ارشاد کے مطابق کا نتات میں موجود ہر شے دو رُخ پر قائم

ب- الله تعالى كاارشاد بك "اور بم نے بر فے كو تخليق كيا جوڑے ؤہرے"۔

چنانچہ انسانی حواس بھی دو ازخ پر قائم ہیں۔ ایک زخ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ خود کو پاہمہ اور مقید محسوس کرتا ہے۔ قید وہد میں ہمارے اندر جو حواس کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ

اسفل کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ دوسر ازُخ وہ ہے جمال انسان قیدو مند سے آزاد ہے۔ زندگی نام ہے تقاضول کا۔ یہ تقاضے ہی جارے اندر حواس ماتے ہیں۔

محوک ' پیاس' جنس' ایک دوسرے ہے بات کرنے کی خواہش ' آپس کا میل جول اور ہزارول قتم کی ول چسپیال سب کے سب تقاضے ہیں۔ اور ان تقاضوں کا وار و مدار حواس پر ہے۔ حواس اگر تقاضے قبول کر لیتے ہیں تو یہ نقاضے حواس کے اندر جذب ہو

كر جميس مظاہراتی خدوخال كاعلم حضتے ہیں۔عام ونوں میں ہمارى ول چسپياں مظاہر ك ساتھ زیادہ رہتی ہیں۔ کھانا 'پینا 'سونا' جاگنا' آرام کرنا' حسول معاش میں جدی جمد کرنا' ونیا کے مسائل سب کے سب مظاہر ہیں۔ عام دنول کے ماس روزہ بمیں ایسے نقطے رائے آتا ہے جمال سے مظاہر کی نفی شروع ہوتی ہے مثلاً وقت معینہ تک ظاہری حواس سے توجہ مثا کر ذہن کو اس بات یر آبادہ کرنا کہ ظاہری حواس کے علاوہ اور بھی حواس ہمارے اندر موجود ہیں جو ہمیں

آزاد دنیا (غیب کی دنیا) ہے روشناس کرتے ہیں۔ روزہ زندگی میں کام کرنے والے ظاہر

ہرار اساء کو جو اسم کنٹرول کر رہاہے وہ اسم اعظم کملاتا ہے۔ان گیارہ ہرار میں سے ساڑھے یا گئے ہزارون میں اور ساڑھے یا گئے ہزار رات میں کام کر رہے ہیں۔انیان کے اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کام کرنے والا ہر اسم کسی دوسری نوع ك لئے في اسم اعظم كى حيثيت ركھتا ہے۔ يى دواساء بين جن كاعلم الله تعالى نے

آدم کو سکھایا ہے۔ تکوین یا اللہ تعالے کے ایر منشریشن کو چلانے والے حضرات یا صاحب خدمت النائي الناعم ول كے مطابق ان اساء كاعلم ركھتے ہيں۔ سوال: دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بھی عامل یا عالم کوئی و ظیفہ بتا تا ہے وہ و ظیفہ بعد نماز

عشاء کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ یہ نہیں سناکہ کوئی وظیفہ بعد نماز ظہر اور عصر کیا جائے آخراس کی توجہ یہ کیاہے اور عشاء کاوقت انتاافضل کیول ہے؟ جواب : دراصل عشاء کی نماز غیب سے متعارف ہونے اور اللہ تعالی کا عرفان

حاصل کرنے کا ایک خصوصی پروگرام ہے کیوں کہ عشا کے وقت آدمی رات کے حواس میں داخل ہو جاتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ رُوحانی تعلیمات اور تربیت کے اسباق اور وظائف عشاكی نماز كے بعد بورے كئے جاتے ہيں اس لئے كمه جب آدمی رات كے حواس میں داخل ہو تاہے تو دہ لاشعوری اور رُوحانی طور پر غیب کی دنیاہے قریب اور

بہت قریب ہو جاتا ہے۔اس کی دعائیں قبول کرلی جاتی ہیں۔عشاء کی نمازاس نعت کا فرمادی جونافرمانی کے ارتکاب سے پہلے جنت میں حضرت آدم کو حاصل تھی۔ یمی وہ حواس ہیں جن میں آدمی خواب دیکھاہے اور خواب کے ذریعے اس کے اوپر مشکلات '

شکر ہے ہے کہ اللہ تعالی نے اسے میداری کے حواس سے نجات عطافر ماکر دہ زندگی عطا

حواس پر ضرب لگا کران کو معطل کر دیتا ہے۔ بھوک پیاس پر کنٹرول محفظویں احتیاط ' نیندیش کی اورچوہیں گھنٹے کسی نہ کسی طرح یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مظاہر کی گرفت سے نکل کر غیب میں سفر کیا جائے۔

کا نکات میں ہر ذی زوح کے اندروہ اس حواس کام کرتے ہیں۔ ا۔ وہ حواس جواللہ سے قریب کرتے ہیں۔

ا وہ حواس جو اللہ اور مدے کے در میان فاصلہ بن جاتے ہیں۔

الله سے دور کرنے والے حواس سب کے سب مظاہر ہیں اور اللہ سے قریب كرنے والے سب كے سب غيب ہيں۔ مظاہر ميں انسان زمان و مكان ميں قيد وہد ہے اور غیب می زمانیت اور مکانیت انسان کی باید ہے۔جو حواس ہمیں غیب سے روشناس اور متعارف کراتے ہیں قرآنِ پاک کی زبان میں ان کانام "لیل" لینی رات ہے۔رات کے حواس ہول یادن کے حواس ' دونول ایک ہی ہیں۔ان میں صرف در جہ بدی ہوتی ر ہتی ہے۔ دن کے حواس میں زمان اور مکان کی پائدی لازمی ہے لیکن رات کے حواس میں مکانیت اور زمانیت لازمی نہیں۔ رات کے وہی حواس ہیں جو غیب میں سفر کرنے کا ذر بعد بيت إلى اور ان بي حواس سے انسان برزخ 'اعراف ' ملا تكد اور ملاء اعلى كاعر فان ماصل کر تاہے۔حضرت موی کے تذکرے میں ایک جگہ رب العزت فرماتے ہیں۔ "اوروعدہ کیا ہم نے مول " نے تمیں رات کا پوراکیااس کودین سے تب پوری ہوئی مدت جيرے رب كى چاليس دات "۔

الله تعليك فرماتے بيں كه موى "كو چاليس رات بيں تورات (غيبى انكشافات) عطافرمائى۔ فرمانِ خداوندى بهت زيادہ غورو فكر طلب ہے۔ الله تعالىٰ نے يہ مبيں فرمايا كه جم نے چاليس دن بيں وعدہ پوراكيا۔ صرف رات كا تذكرہ فرمايا ہے۔

ظاہر ہے جب حضرت موک " نے جالیس دن اور جالیس رات کو و طور پر قیام فرمایا۔
اس کا مطلب سے ہواکہ جالیس دن اور جالیس رات حضوت موسی " پر رات کے حواس خالب رہے۔ سیدنا حضور علیہ العملوة والسلام کی معراج کے بارے میں اللہ تعالے کا ارشاد ہے:

" پاک ہے دہ جو لے حمیاایک رات اپنے بدہ کو معجد حرام سے معجد افضیٰ کی طرف تاکہ اُسے اپنی نشانیوں کامشاہدہ کرائے "۔

رات کے حواس میں بیعنی سونے کی حالت میں ہم نہ کھاتے ہیں اور نہ بات کرتے ہیں اور نہ اراد تاذ ہن کو دنیاوی معاملات میں استعال کرتے ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ مظاہر اتی یا بدی سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔

روزہ کا پروگرام ہمیں کی عمل اعتیار کرنے کا تھم دیتا ہے۔ روزے میں تقریباًوہ تمام حواس ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں جن کانام رات ہے۔

ریبردرد با می احتیاط اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں معروف رہنا 'بات نہ کرنے کا عمل اور زیادہ عبادت میں معروف رہنا 'بات نہ کرنے کا عمل اور زیادہ عبادت ہمیں غیب سے قریب کرتی ہے۔ ذہن کا اس بات پومر کو زر ہنا کہ میہ کام صرف اللہ کے لئے کر رہ ہیں ' ذہن کو دنیا کی طرف سے ہٹا تا ہے۔ زیادہ وقت مید اردہ کر رات (غیب) کے حواس سے قریب ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ وقت مید اردہ کر رات (غیب) کے حواس سے قریب ہونے کی کوشش کی جاتے ہے۔ وق حواس میں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موئ "کے واقع میں کیا ہے۔ رمضان کا پوراممینہ دراصل ایک پروگرام ہے اس بات سے متعلق کہ "انسان اپنی ژوح ادر غیب سے متعارف ہوجائے"۔

الله تعلیٰ نے ہمیں دو پروگرام عطاکتے ہیں۔"ایک حصول اور دوسر اترکب حصول"معاشیات حصول کااصول بتا تاہے لیکن ترک کا پروگرام اس سے بہت یواہے

اوروه ایسے اصول سکھاتا ہے جو مظاہر سے آہتہ آہتہ دُور لے جاتے ہیں۔اگر چہ انسان مظاہر میں پھنسار ہتا ہے لیکن اس کی رُوح مظاہر سے ہٹ جاتی ہے اور آہت، آہتہ اللہ ہے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ بروگرام آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور اس قدر قریب کردیتاہے کہ جس کےبارے میں اللہ تعالی نے فرمایاہے: «س تمهاری رگ جان سے زیادہ قریب ہول"۔ . روزیے جو حاصل زندگی کی عموی خواہشات سے ترک ہیں 'حواس کو جلا دیے ہیں اور حواس کوایک نقط پر مجتمع کرتے ہیں۔عام طور پر مشہورہ کہ حواس پانچ ہیں۔ابیا نہیں ہے حواس بہت زیادہ ہیں۔یانچ ظاہری حواس کے علاوہ پر دے میں اور بہت سے حواس ہیں جو "ترک" سے منکشف ہوتے ہیں۔ ظاہری حواس اور ظاہری ا عمال وخواہشات کا ترک انسان کوخود سے قریب کردیتا ہے۔ جب آپ انتانی ترک پر ہوتے ہیں بیعن مم یو لتے ہیں ہم سوتے ہیں ہم سوچتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو کم سوچنے سے آپ کی فکر کا مجلی مونا لازی ہے۔ ایک روشنی آپ کے دماغ میں ول میں اور سیند میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ روشنی اس روشنی سے الگ ہے جو ظاہر احواس میں کام کرتی ہے۔ یہ روشنی آپ کی قکر میں رہنمائی کرتی ہے۔ یہی روشنی ہے جس کے ذریعے آپ بہت ی با تیں جو مستقبل میں ہونے والی میں دیکھ مئن اور سمجھ لیتے ہیں ، قر آن یاک نے جس رات كانام حميلة القدر" ركها به وه وراصل ترك كايروگرام به جويور به رمضان شریف میں متحیل یا تاہے۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایاہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور روزے کی جزامی خود ہوں۔اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔"ہم نے نازل کیااس کو (قرآن یاک کو) لیلة القدر میں الیلة القدر محیط ہے ہزار مینوں کو اس زات میں طا تکہ اور ارواح اُترتی ہیں اپنے رب کے تھم سے اور یہ رات امان اور سلامتی کی رات ہے طلوع

فرمانِ اللی کے مطابق لیلۃ القدر ایک ہزار مینوں کے دن اور رات کے حواس سے افضل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لئے ہم اس طرح کمہ سکتے ہیں کہ ہماری عام رات کے حواس کی مقدار اس رات میں (جو بہتر ہے ہزار مینوں سے) ساٹھ ہزار گنا بوھ جاتی ہے کیونکہ ایک ہزار مینوں میں تمیں ہزار دن اور تمیں ہزار راتمیں ہوتی ہیں۔ سوال: نام کا انسانی زندگ سے کیار شتہ ہے اور نام مستقبل پر کس حد تک اثر انداز

وال : نام کاانسانی زندگی سے کیار شتہ ہے اور وتے ہیں؟

**جواب**: نام رکھنے والے انسان ہی ہوتے ہیں 'وہ قریبی ہوں یا دُور کے رشتہ دار جب نام رکھا جاتا ہے تو اکثر وہیشتر نانا' داراً' مال باپ' نانی' دادی اور دوسرے گھر والے اس میں حصد لیتے ہیں۔ بعض نامول میں سوچ بچار کو دخل زیادہ ہو تا ہے۔ ایسے نام جن میں سوچ بچار زیادہ ہو تاہے عام طور پر اعتدال کی زندگی کے خوگر ہوتے ہیں۔اس کی دجہ سے ہے کہ سوچ بھار میں بہت سارے خیالات کی لہریں مل جُل کر ان ناموں کو متاثر کرتی میں اور خیالات کی بید اسریں تقریباً پورے خاندان کی ذہنی واردات و کیفیات اور عملی زندگی کا عکس ہوتی ہیں۔بالفاظِ دیگر پورے خاندان سے ان ناموں کو پچھ نہ پچھ وریڈ ماتا ہے لیکن بعض نام اس طرح رکھے جاتے ہیں کہ کسی نے سُٹالڑ کا پیدا ہوا ہے اور اس نے ایک نام تجویز کر دیا۔ یہ نام بغیر حمی ر دوبدل کے اس خاص مخف کی طبیعت قبول کر لیتی ہے جس نے نام رکھااور یہ طبیعت اس مخص کے لئے جس کا نام رکھا گیا ہے وریثرین جاتی ہے۔ بعض نام رؤسااور خواص کے پکول کے ہوتے ہیں۔ ان نامول میں کچھ کچھ سقم شامل ہو تا ہے۔اس لئے وہ نام ایسے لوگوں کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کی

کیفیات و وار دات ایک دوسرے سے متضاد ہوتی ہیں جن کی بنا پر ان کا مزاج گھڑی

انسان ایک طرز پر زندگی کیوں نہیں گزارتے؟

اسم اعظم

اسم اعظم

جواب: جس روشن کے ذریعے ہاری آنکھیں دیکھتی ہیں اس روشنی کی دو تھی میں ہیں۔ایک سطح کے حواس میں تعلّ اور ابعاد دونوں شامل ہیں لیکن دوسری سطح میں اُبعاد ہیں۔ اُبعاد کی سطح اس روشنی کی گر ائی میں واقع ہے۔ روشنی ہمیں جو او پری سطح کی اطلاع دیتی ہے خواس انہیں پر اور است دیکھتے اور سنتے ہیں لیکن جو اطلاعات ہمیں کچلی سطح ہے پہنچتی ہیں ان کی وصولی کے راہتے میں کوئی مزاحمت ضرور ہوتی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ حواس ان اطلاعات کی پوری گرفت نہیں کرتے۔ دراصل جو اطلاعات ہمیں اوبری سطح سے موصول ہوتی ہیں میں اطلاعات مجلی سطح سے وصول ہونے والی اطلاعات کے رائے میں مزاحت بن جاتی ہیں جمویا کہ ایک طرح کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ دیواراتن سخت ہوتی ہے کہ ہمارے حواس کو مشش کے باوجود سے اسے یار نہیں کر سکتے۔اوپری سطح کی اطلاعات دو قتم کی ہیں۔ (۱) وہ اطلاعات جو اغراض پر منی ہول ان کے ساتھ جار ارویہ جانب دارانہ (۲) وہ اطلاعات جو انفرادی مفادے واستہ نہیں ہو تیں۔ان کے حق میں ہماراروں غیر جانب دارانہ ہو تاہے۔اطلاعات کی ان دونوں طرزوں کو سامنے رکھ کر غور کیا جائے توبیہ حقیقت منکشف ہو جاتی ہے کہ انسان کے پاس ادراک کے دوزاویے ہیں۔ایک وہ زاویہ جو انفر اویت تک محدود ہے۔ دوسر اوہ زاویہ جو انفر اویت کی حدود ے باہر ہے لیکن جب ہم انفرادیت کے اندر دیکھتے ہیں تو کا نکات شریک نہیں ہوتی کین جب ہم انفر اویت ہے باہر دیکھتے ہیں تو کا نئات شریک ہوتی ہے۔ جس زاویے

میں کا نات شریک ہے اس کے اندر ہم کا نات کی تمام اشیا کے ساتھ اپنا ادراک

گھڑی ید لتا ہے۔وہ ایک مقام پر جم کر مجھی نہیں ٹھھرتے۔ان کی طبیعت میں بہت غرور ہوتاہے اور وہ غرور ان کی زندگی میں قدم قدم آڑتے آتاہے۔ یہ لوگ کانول کے کیے اور خوشامدی ہوتے ہیں۔ اکثر ان کی جان خطرے میں رہتی ہے۔ بعض چول کے نام نمایت بدل سے رکھ جاتے ہیں۔ نام کے معنی اور مغہوم یر کوئی غور نہیں کیا جاتا۔ ان چوں میں اکثریت بد اخلاق اور بدتمیز ہوتی ہے۔ اگر غور کیا جائے توان کی تربیت ہی نمیں ہوتی یاان کے والدین تربیت سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ زندگی کے کسی موڑیر آکر یہ پچے والدین اور معاشرے سے بغاوت کر دیتے ہیں نتیجہ میں بہت سے پچے جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں۔ ہاری قوم کی اکثریت تک دستی کی وجہ سے معاشرہ کے تمام بد حنوں سے خود کو آزاد تصور کرتی ہے۔معاشرہ کی پاہمدیوہ قوم کر سکتی ہے جس میں اعلی تعلیم ہو۔اعلی تعلیم کے ساتھ اس کا اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے اور پھراس میں صحیح کمانے کے ذرائع شروع ہی ہے برورش یاجاتے ہیں۔ بہت وُ کھ کے ساتھ سے کمنا پڑتاہے کہ ہماری قوم میں یہ تمام باتیں مفقود ہیں۔ اگر ایسے نظام میں غور و فکر کے بعد ایسے نام رکھے جائیں جومعانی و مفہوم کے اعتبار سے اچھے ہوں تواچھے آدمی پیدا ہو سکتے ہیں اور اچھے آدمی بنائے جا کتے ہیں 'اس لئے کہ پورے معاشرے کا اثر پوری قوم کے ہر فرد پر پڑتا ہے'اگر فردباشعور ہو تواجمای شعور کو جانتاہے اور ساتھ ساتھ اجماعی شعور رکھتاہے اوراجماعی شعورے فائدہ اٹھاتا ہے۔سیدعالم علیہ کاارشاد ہے کہ اینے چول کے نام ایسے رکھوجومعانی و مفہوم کے اعتبارے اچھے ہول۔ سوال : انسان کی زندگی اطلاعات پر قائم ہے۔اطلاعات تقاضوں کو جنم دیت ہیں اور تقاضوں کی سمیل سے زندگی آ گے بوھتی ہے۔ سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک ہی جیسی اطلاعات سب کو ملتی ہیں تو مقررات اور نظریات میں تضاد کیوں ہو تا ہے اور

## نمازاور مراقبه

عالم رنگ وہد میں جتنی اشیاء موجود ہیں وہ سب رو شنیوں کے تانے بانے پر نقش ہیں۔ اور اس نقش کی مثال ہے ہے جیسے کیڑے پر کوئی برنٹ اور قالین میں کوئی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جس طرح کی کپڑے کودیکھنے کے بعد اس کے اوپر رنگ اور نقش و نگار جمیں نظر آتے ہیں اور تانے بانے کے جن باریک تارول سے کیرانما ہوا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا'ای طرح انسان بھی مختف رنگوں اور رو شنیوں ہے نما ہوا ہے۔ مادے سے بہتا ہوا گوشت بوست ہمارے سامنے ہے لیکن سے گوشت بوست کس بساط بر قائم ہے یہ ہماری ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اگر مادہ کی شکست ور مخت کو انتہائی حدول تک پنچادیا جائے تو محض رنگول کی جداگانہ شعاعیں باقی رہ جائیں گا۔ تمام علو قات اور موجودات کی مادی زندگی ایسے بی کیمیائی عمل پر قائم ہے۔ فی الحقیقت لرول کی مخصوص مقداروں کے ایک جگہ جمع ہو جانے سے مختلف مراحل میں مختلف نوعیں بنتی ہیں۔اس فار مولے کومیان کرنے سے منشاء یہ ہے کہ آدمی کی اصل 'مادہ نہیں ہے بلحہ آدمی کی اصل امرول کے تانے سے بُنبی ہوئی ایک بساط ہے۔ ایک طرف یه لهریں انسانی جسم کوماڈی جسم میں پیش کرتی ہیں اور دو پیری طرف یہ لہریں انسان کو روشنیول کے جسم سے متعارف کراتی ہیں۔ جب تک کوئی آدمی مادے کے اندر قید رہتاہے'اس وقت تک وہ قیدوہ تداور صعوبت کی زندگی گزارنا ہے اور جب وہ اپنی اصل لینی روشن کے جم سے واقف ہو جاتا ہے توقیدوںد 'آلام ومضائب' پیجید واور لاعلاج مماریوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔اصلی آدمی مینی روشنی کے آدمی سے وا قفیت ' نمان و مکان (Time & Space) سے آزاد ہونے کی علامت ہے۔ یہ وی

كرتے ہيں۔ ادراك كايد عمل باربار ہوتا ہے۔ اى كو ہم تجرباتی ونيا كہتے ہيں۔ ايك طرف کا نئات کو اپنی انفرادی دنیا میں دیکھنے کے عادی ہیں۔ دوسری طرف اپنی انفرادیت کا نات میں دیکھنے کے عادی ہیں۔ یہ ایک طرف انفر ادیت کی ترجمانی کرتے ہیں اور دوسری طرف کا نات کی جب یہ دونوں ترجمانیاں ایک دوسرے سے عمراتی ہیں تو انفرادیت کی ترجمانی کو غلط عامت کرنے کے لیے تاویل کاسمارالیتے ہیں۔ بعض او قات تاویل کے حامی اینے مریضول سے دست وگریال ہو جاتے ہیں سیس سے نظریات کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یمی وہ مرصلہ ہے جب سی ایسے مخص کی ضرورت پڑتی ہے جو اطلاعات کے روحانی علم سے واقع ہو۔ ذاتی اغراض سے آزاد ہیہ مخض روحانی انسان ہے جو اپنے ٹاگر دوں کو ذاتی اغراض کے جال سے نکال کر حقیقت سے متعارف کرادیتاہے۔

اسم اعظم

زندگی ہے جمال غیبی علوم منکشف ہوتے ہیں اور قدم قدم اللہ کے عرفان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

الله تعالی نے اپنی قربت اور اپناع فان حاصل کرنے کے لئے قوانین اور ضابطہ مائے ہیں۔ جولوگ ان قوانین اور ضابطوں پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بلاشبہ وہ لوگ اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کی دوسی حاصل کرنے کے لئے قرآن مجید نے جس پروگرم کا تذکرہ کیا ہے اس میں دوبا تیں بہت اہم اور ضروری ہیں۔"قائم کرو صلوقا ور اواکروز کو ق قرآنی پروگرام کے بید دونوں اجزاء 'نماز اورز کو ق' رُوح اور جسم کا وظیفہ ہیں۔ وظیفہ ہیں۔ وظیفہ ہیں۔ وظیفہ ہیں۔ وظیفہ ہیں۔ وظیفہ السلوق والسلام کاارشاد ہے۔

"جب تم نماز میں مشغول ہو تو یہ محسوس کرو کہ ہم اللہ تعالے کو دیکھ رہے ہیں یا یہ محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہاہے "۔

اس ارشاد کی تفصیل پر غور کیا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ نماز میں و ظیفہ اعضا کی حرکت کے ساتھ اللہ تعالٰی کی طرف رجوع رہنے کی عادت ہونی چاہیئے۔

ذ بمن کااللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا رُوح کا د ظیفہ ہے۔اور اعضاء کا حرکت میں رہنا جسم کا د ظیفہ ہے۔ قیام صلوۃ کے ذریعے کوئی ہندہ اس بات کاعادی ہو سکتاہے کہ اس کے لوپر زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی طرف متوجہ رہنے کاعمل جاری وساری رہے۔

اس کماج میں سوال وجواب کے آسان طریقے پریہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کاعرفان کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔

ب ایسی نمازجو حضور علیہ الصلوۃ والسلّام کے ارشاد کے مطابق حضورِ قلب اور فواحثات محکرات ہے دوک دے کس طرح ادا کی جائے ؟

جواب: نمازى فرضيت بميں حضور عليه الصلوة والسلام سے منتقل ہوئى ہے۔ويكهنايه ہے کہ حضوریاک پر نماز کب فرض ہوئی۔اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوة والسلام کو نبوت سے پہلے ہی ایساذ بن عطافر مایا تھاجس کا زُخ نور انی دنیا کی طرف تھااور نور انی دنیا كى طرف متوجد رہنے كے لئے حضور نے وہ تمام اعمال واشغال ترك فرماد يئے تھے جن ہے ذہن کثیف ونیا کی طرف زیادہ مائل رہتا تھا۔ حضور کی مقدس زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے مجھی جھوٹ نہیں یولا ، مجھی خیانت نہیں کی۔ آپ سے مجھی ایسا کوئی عمل سر زد نہیں ہواجو بے حیائی کے زمرے میں آتا ہو۔ آپ نے بمیشے کسول کی دیشگیری کی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گوشہ نشیں ہو کر اور ہر طرف سے ذہن ہٹا كرالله تعليكي طرف متوجه ربداورآب في توجه الله تعالى كي طرف اتني زياده مرکوز فرمائی کہ قربت سے سر فراز ہوئے اور معراج میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

"جم نے بعدے سے جو دل چاہا تیں کیں اور جو کچھ دل نے دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا"۔(القرآن)

نماز میں حضور قلب کے لئے ضروری ہے کہ سید نا حضور علیہ الصافرة والسلام کے اسوہ حسنہ پر محی احتی کا عمل ہوگا اس مناسبت سے نماز میں حضوری نصیب ہوجائے گی۔ قلب میں جلا پرداکر نے ہوگا اس مناسبت سے نماز میں حضوری نصیب ہوجائے گی۔ قلب میں جلا پرداکر نے کے لئے ان چیزوں سے دوری پرداکر نی ہوگی جو جمیں پاکیزگی مفائی اور نورانیت سے دور کرتی ہیں۔ ہمیں اس دماغ کورد کرنا ہوگا جو ہمارے اندر نافر مانی کا دماغ ہے۔ اس دماغ سے آشائی حاصل کرنا ہوگی جو جنت کا دماغ ہے اور جس میں تجلیات کا نزول ہوتا دماغ سے آشائی حاصل کرنا ہوگی جو جنت کا دماغ ہے اور جس میں تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ یہ دماغ زوح کا دماغ ہے۔ آسان افعاظ میں یوں کمنا چاہئے کہ جب تک کوئی ہدہ

32

اپنی رُوح سے و قوف حاصل نہیں کر لیتا اس وقت تک نماز میں حضورِ قلب نصیب نہیں ہوگا۔

سوال: أوح كاعر فان كيے حاصل كياجائع؟

جواب: حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کے اعلان سے پہلے دنیاوی دلچیپیوں سے عارضی طور پر تعلق خاطر ختم کر کے بستی سے باہر بہت دور ویرانے میں گوشہ نشینی اختیار کر کے غارِ حرامی اپنی تمام ذہنی صلاحیتوں کو

ایک نظر پر مرکوز فرمایا جس کے نتیج میں حضور علیہ اُورے سے واقف ہو گئے۔ قانون۔ رُورے سے واقنیت حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ دنیاوی دلچپیال

کم کر کے زیادہ سے زیادہ وقت ذہن کو اللہ کی طرف متوجہ رکھا جائے۔ روحانیت میں الک نقطے پر توجہ کو مرکوز کرنے کانام مراقبہ ہے۔ یعنی خود آگائی اور ژوح سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے مراقبہ کرنا ضروری ہے۔ مراقبہ کا مطلب سے کہ ہر طرف

ے توجہ ہٹا کر ایک ذات اقد س داکبرے ذہنی رابطہ قائم کر لیا جائے۔

جب کی بندے کارابط اللہ تعالے تائم ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر سے
مفروضہ حواس کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے تووہ مراقبہ کی کیفیت میں واخل ہو جاتا ہے۔
مراقبہ ایسے عمل کا نام ہے جس میں کوئی بندہ بیداری کی حالت میں رہ کر بھی اس عالم
میں سفر کر تاہے جس کو ہم روحانی دنیا کتے ہیں۔ روحانی دنیا میں داخل ہونے کے بعد
بندہ اس خصوصی تعلق سے واقف ہو جاتا ہے۔ جو اللہ اور بندے کے در میان حیثیت
خالتی و مخلوق ہر لمحہ اور ہر آن موجود ہے۔

سوال: مخلوق كو كيون پيدا كيا گيا؟

جواب: الله تعالى ايك چهيا مواخزانه تها\_اس كادل چاباكه وه پيچانا جائے سواس نے

ا پی محبت خاص سے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ (حدیث قدی) سوال: الله تعالے کو پچاننے کاطریقه کیاہے؟

جواب: پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم خود کو پہانیں اور ہمیں یہ بات معلوم ہو کہ ہم خلق ہیں۔ اور ہمارا پیدا کر نے والا اللہ ہے اور جو آدی پیدا ہوتا ہے بلآخر مرجاتا ہے۔ جب مرجاتا ہے تو گوشت پوست کے جسم کی حقیت پچھ نہیں رہتی۔ مطلب یہ ہے کہ خود کو پہانا اس وقت ممکن ہے جب ہمیں اس بات کا یقین ہوجائے کہ گوشت پوست کا جمم (Fiction) اور مفروضہ ہے۔ گوشت پوست کے آدی کا دماغ دو حصول سے مرکب ہے۔ ایک دماغ سید حمی طرف اور دوسر االٹی طرف ہے۔ سید حمی طرف کے دماغ کا نام شعور ہے۔ سید حمی طرف کے دماغ میں وہ علوم محفوظ ہیں جو اللہ تعالے نے آدم کو سکھائے اور الٹی طرف کے دماغ میں وہ علوم محفوظ ہیں جو اللہ تعالے نے آدم کو سکھائے اور الٹی طرف کے دماغ میں وہ علوم محفوظ ہیں جو نافرمانی کے ارتکاب سے وجود میں آتے ہیں۔

الله تعالے كارشاد ہے۔:

"اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بین ذہن میں ایک نائب منانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے خض کو نائب بنانا جا ہتا ہے جو فساد پھیلائے اور خون بہائے حالا نکہ ہم تیری حمد کے ساتھ شیخ بیان کرتے اور تیری پاک بیان کرتے ہیں۔ فرمایا میں جو پچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانے۔ اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں کے سامنے چیش کیا 'پھر فرمایا جیجھے ان کے نام بتاؤاگر تم سے ہو۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے۔ ہم تو اتناہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے بے شک تو ہوے علم والا 'حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم! ان چیزوں کے نام بتادو' پھر جب آدم نے ان کے نام انہیں بتائے فرمایا کیا میں نے تھہیں جینے وہا کے نام بتادو' پھر جب آدم نے ان کے نام انہیں بتائے فرمایا کیا میں نے تھہیں

اسم اعظم

چوتقار بر بر بر مر

يانچوال۔۔۔۔ جزیئر خفی

چھٹا ۔۔۔۔۔ جزیٹراخفی

پیلے دو دائرول ( Generators) نفس اور قلب کو زوح حیوانی کہتے ہیں۔

دوسرے دود انرول زوح اور سر کانام زوح انسانی ہے

تبسرے دودائرے مفی اوراحلی رُوح اعظم ہے۔

زوح حیوانی ان خیالات واحساسات کا مجموعہ ہے جس کومیداری کما جاتا ہے۔

آدى اس آب دگل كى دنيا ميں خود كو هر قدم پر كشش تقل (-Force of Gravi)

tation میں پاید محسوس کرتا ہے۔ کشش تعلی کی زندگی میں کھانا' بینا' سونا' جا گنا'

شادی بیاہ اور و نیاوی سارے کام زوج حیوانی کرتی ہے۔ رُوح انسانی ان احساسات و کیفیات کا مجموعہ ہے جوز مرکی گزارنے کے تقاصے

فراہم كرتى ہے۔ اور ہميں اس بات كى اطلاع فراہم كرتى ہے كه اب ہميں غذاك ضرورت ہے۔ اور اب جمیں یانی کی ضرورت ہے۔ ہم ان تقاضوں کا نام بھوک پیاس

وغیرہ و غیرہ رکھتے ہیں۔ (چوں کی پیدائش کا تعلق رُوحِ حیوانی سے ہے لیکن مال کے ول

میں چوں کی محبت چوں کی برورش الحجی ہے الحجی تربیت کا رحجان رُوح انسانی کے نقاضے ہیں) رُوح انسانی کے تحت احساسات و کیفیات کو ہم خواب کے نام سے ہیں جانے اور پھانے ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں تو رُوح حیوانی کے اور نیند طاری ہو جاتی ہے اور زوح انسانی میدا ہو جاتی ہے۔ روح انسانی کے لئے ٹائم اور اسپیس رکاوٹ شیس منت یعن جب ہم رُوح انسانی میں زعد کی مزارتے ہیں تو ہمارے لئے ہزاروں میل کاسفر

كرنالورد يوار من سے يار مو جانا بابر ارول ميل ك فاصلے يركوئى چيز د كيد لينا ووسرول

اورجوچھیاتے ہواہے بھی جانتا ہول۔ (آیت ۳۰-۳۳) البقر ہ۔ آیت مبارکہ سے پید چاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کووہ علوم سکھادیتے جو فرشتے نہیں جانے۔اس علم کی اگر درجہ بدی کی جائے توجید عنوان بنتے ہیں اور ہر

نہیں کما تھا کہ میں آسانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں اور جوتم ظاہر کرتے

عنوان ایک دائرہ ہے۔اس طرح یہ علم چھ دائروں پر محیط ہے۔ سوال : چەدائرے كياميں؟

جواب : جس طرح کس مکان کے لئے بدید'کری کے لئے چار ٹامگول اور گاڑی کے لئے پیول کا ہونا ضروری ہے اس طرح زوح کے اندر تین زخیا تین پرت

جواب: الله تعلي ن فرمايا "جم ن آدم كوعلم الاساء سكمادي "- جس وقت الله تعالى نے آدم كو علم الاسماء سكھائے اس وقت آدم كے سامنے تين چيزيں تھیں۔۔ایک خود آگاہی' دوسرے فرشتہ اور تیسری وہ ذات حق جس نے علم سکھایا۔

مغموم بدے کہ جب آدم کو علم الاساء سکھایا گیا تو اُسے تین علوم منتقل ہوئے۔ اور ہر علم دو زُخ سے مرکب ہے۔اس طرح یہ علم چھ زُخ یاچھ دائروں پر محیط ہے۔ان چھ رُخُول يا چِه نقطول يا چِه دارُول كو روحانيت مين اطالف سته ( Six )

Generators) كماجاتا بـ النجد جزير ذك نام يه إلى :ـ پهلا ــــ جزيره دوسراب.... جزیر قلب

تيركست جزير زوح

کام کردہے ہیں۔

سوال: تمن برت سے کیامراد ہے؟

تک اپنے خیالات پنچادینا کاطب کے خیالات پڑھ لینا کہنات اور فرشتوں سے

ملاقات کرنااور مرے ہوئے لوگوں کی روحوں سے ملاقات کرنا ممکن ہوجاتا ہے۔

رُوح حیوانی کے اندرر ہتے ہوئے ہم ہر قدم پر مجبور ہیں کیابد ہیں۔

لیکن روح انسانی ہمارے اوپر آزادی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ایسادروازہ جس
میں ہمارے اوپر سے کشش فتق ختم ہوجاتی ہے۔ رُوح حیوانی کے حواس میں ہم دیوار
کے پیچے نہیں دیکھ سکتے باعد حواس اسنے کمزور ہوتے ہیں کہ اگر ہماری آنکھوں کے مامنے کوئی باریکہ کاغذی دوسری

اس کے پر عکس روح انسانی میں ہمارے حواس استے طاقت ور ہوتے ہیں کہ ہم زمین کی حدود سے باہر دیکھ لیتے ہیں۔اللہ تعالے نے سور وَرحمٰن میں فرمایا ہے:۔
"اے گروہ حنات اور گروہ انسان! تم زمین اور آسان کے کناروں سے لکل کر وکھاؤئتم نہیں نکل سکتے مگر سلطان سے"۔

تصوف میں سلطان کا ترجمہ رُوح انسانی ہے لیمیٰ انسان کے اندر جب رُوح انسانی کے حواس کام کرنے لگتے ہیں تووہ زمین و آسان کے کناروں سے نکل جاتا ہے۔ سوال: رُوح انسانی سے آشنا ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: ہماراروزم و کا مشاہدہ ہے کہ ہم جب پوری توجہ کے ساتھ کی طرف متوجہ

سوال . روس اسان سے استا ہوئے اسریقہ لیا ہے ؟
جواب : ہمار اروز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہم جب پوری توجہ کے ساتھ کسی طرف متوجہ
ہو جاتے ہیں توباقی دوسری باتیں عالم بے خیالی میں چلی جاتی ہیں۔ کسی ایک بات پر
ہماری توجہ مستقل مرکوزرہے تووہ بات پوری ہو جاتی ہے مثلاً ہم کسی دوست یار شتہ دار
کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس طرح سوچتے ہیں کہ ہمار اذہن ہر طرف سے ہٹ کر
اس کی شخصیت میں جذب ہو جائے تووہ ہمارے سامنے آ موجود ہو تاہے۔

روحِ اعظم میں دہ علوم مخفی ہیں جو اللہ تعالے کی بجلی مشیت اور حکمت سے متعلق ہیں۔ اس دائرے سے متعارف مندہ اللہ تعالے کی ذات کا عارف ہو تا ہے۔ میں پر گزیدہ مندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالے نے فرمایا ہے۔

"میرابده اپنی طاعتول سے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت
کرنے لگتا ہوں۔ یہاں تک کہ میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ و کھتا ہے 'وہ کائ بن
جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے "۔

اللہ تعالے سے قرمت غیب کی و نیا میں داخل ہوئے بغیر ممکن نہیں۔ غیب
کے عالم میں داخل ہونا یا ذمان و مکان سے ماور اء کی چیز کو دیکھنا اُس وقت ممکن ہے جب آدی ذمان و مکان سے آزاد ہونے کے طریقے سے واقف ہو۔

آسیے علاق کریں کہ آدمی کے حواس زمان و مکان کی گرفت سے کیے آزاو ا۔

مثال: ہم کسی ایس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں جواتی ول چسپ سے کہ ہم ماحول سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ کہ ہم ماحول سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ کتاب ختم کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی گھنے گزر گئے ہیں اور ہمیں وقت گزر نے کا حساس نہیں ہوا تو یوی چیر سے ہوتی ہے کہ اتنا طویل وقت کو ہمیں وقت گزر گیاای طرح جب ہم نیندکی آغوش میں چلے جاتے ہیں تو وقت کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق نیندرات ہے اور میداری دن ہے۔

"ہم داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں"۔القر آن دوسری جگدار شادہے:

"ہم نکالتے ہیں رات کوون میں ہے اور دن کورات میں ہے "القر آن\_ تیسری جگدار شادہے:

"ہم أو هِرْ لِيتے بِيں رات برِ ہے دن كواور دن پر ہے رات كو" القرآن
اللہ تعلى كے الن ارشادات بيل تظركر نے ہے بيبات سامنے آتی ہے كه
رات اور دن دوحواس بيں يعنى ہمارى ذندگى دوحواسوں بيل منقسم ہے يا ہمارى ذندگى
دوحواسوں بيل سنر كرتى ہے ۔ ايك حواس كانام دن ہے ' دوسر ہے حواس كانام رات
ہے ۔ دن كے حواس بيل ہمارے اوپر زمان و مكان كى جكڑ ہمديال مسلط بيں ۔ لور رات
كے حواس بيل ہم زمان و مكان كى قيد ہے آزاد بيں ۔

قانون سی بناکہ اگر کوئی انسان اپنے اوپر رات اور دن کے وقفے میں رات کے حواس غالب کرے تو وہ زبان و مکان سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور زبان و مکان سے آزادی دراصل غیبی انکشافات کاذر ایعہ ہے۔

قرآن پاک نے اس پروگرام اور اس عمل کانام "قیام صلوۃ" رکھاہے جس کے ذریعے دن کے حواس میں سفر کیا جاسکتا ذریعے دن کے حواس میں سفر کیا جاسکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سجھنا چاہئے کہ نماز قائم کرنے کا لازی بھتجہ دن کے حواس کی نفی اور دات کے حواس میں مرکزیت

عاصل ہونا ہے۔ نماز کے ساتھ لفظ" قائم کرنا"ای بات کی طرف اشارہ ہے۔ آگر کوئی نماز اپنی اس بدیادی شرط کو پورا نہیں کرتی کہ وہ کسی مخض کورات کے حواس سے متعارف کرادے قودہ حقیقی نماز نہیں ہے۔

آدی جب مراقبہ کرتاہے تواس کے اوپر سے دن کے حواس کی گرفت کزور ہو جاتی ہے اور وہ بیدار رہتے ہوئے ہمی ٹائم اسپیس سے آزاد حواس (رات کے حواس) میں چلا جاتا ہے۔ جو دراصل نیمی اکمشافات کا ذریعہ ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت علی کم کا مشہور واقعہ سامنے لانا ہمی شماز کی تشر تے اور وضاحت میں معاون علمت ہوگا۔ کسی

اس داقعہ سے بیبات بوری طرح داضح ہو جاتی ہے کہ قیام نماز میں ان حواس کی نفی ہو جاتی ہے جن میں تکلیف 'جراحت اور پاہمدی موجود ہے۔ حضرت علی کرم نے جب نماز کی نیت باند ھی تو وہ دن کے حواس سے نکل کر رات کے ان حواس میں پہنچ گئے جو انسان کو غیب کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔

روحانیت کی بیاداس حقیقت پر قائم ہے کہ انسان کے اندر دو حواس وود ماغ اور دوزند گیال سرگرم عمل ہیں۔ جیسے ایک درق کے دو صفحات ہوتے ہیں دو صفح الگ الگ ہونے کے باوجو دورق کی اپنی حیثیت ایک عی

ر بتی ہے۔ دو حواس یا دو زندگیوں میں سے ایک کا نام پلندی ہے اور دوسری کا نام آزاد ی ہے۔ دو حواس یا دو زندگی دن 'ملینان آزادی ہے۔ پابند زندگی دن 'ملینان المینان قلب اور الشعور ہے۔

راحت و سکون اور غیب کی دنیا میں میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر اس دنیا کی موجودگی کا یقین ہو۔ یقین ہونا اس لئے ضروری ہے کہ بغیر یقین کے ہم کسی چیز ہے استفادہ نہیں کر سکتے۔ پانی پینے سے بیاس اس لئے جھ جاتی ہے کہ ہمارے یقین کے اندر بیبات رائخ ہے کہ پانی بیاس جھادیتا ہے ہم ذندہ اس لئے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ جس وقت 'جس لمحے اور جس

آن زندگی سے متعلق یقین ٹوٹ جاتا ہے ، آدمی مرجاتا ہے۔ کسی آدمی کے ذہن میں بیہ بات آ جائے اور یقین کا درجہ حاصل کر لے کہ اگر بیں گھر سے باہر نکلول گا تو میرا ایمیڈنٹ ہو جائے گاتووہ گھر ہے باہر نہیں نکے گا۔ اس طرح اگر کسی آدمی کے اندر سی بات یقین کادر جہ حاصل کرنے کہ کھانا کھانے کے بعد دہ پیمار ہو جائے گا تووہ کھانا نہیں

زندگی کا محاسبہ کیا جائے توزندگی کے سمی بھی عمل میں ہم اللہ تعالے کی موجود گی اور ربوبیت کا انکار نہیں کر کتے۔اس یقین کو مشاہدہ بانے کے لئے قرآن نے قیام صلوۃ کا تھم دیا ہے۔ مقام تفکر ہے کہ غارِ حرامیں بکسوئی کے ساتھ عبادت و ریاضت (مراقبہ) میں مشغول رہنے کے بعد جب رسول اللہ علیہ پر غیب منکشف ہوا' اس وقت نماز فرض ہوئی ہے۔اس سے پہلے است محمر یہ پر نماز فرض نہیں تھی۔حضور ا کے دارث اولیاء اللہ غارح ای ذندگی سامنے رکھ کر مراقبہ کی تلقین کرتے ہیں۔مراقبہ اس عمل اور کوشش کانام ہے جس سے انسان کے اندریقین کی وہ دنیاروشن ہوتی ہے جس ہر غیب کی دنیاہے متعارف ہونے کادار و مدار ہے۔ مراقبہ وہ پہلی سنت ہے جس کے نتیج میں قرآن باذل ہوا۔ اور اللہ تعالے نے حضور خاتم النبین علیہ پرانی نعتیں بوری فرمائیں۔اللہ کو یکآاور اللہ کے حبیب محر کو اللہ کا سیار سول مانے والاجب کوئی مده مراقبہ کی کیفیات میں صلوۃ قائم کرتاہے تواس کے اوپر غیب منکشف ہوجاتاہے۔ سوال: مراتبه کیاہے؟

جواب: ہم بیبات متا یکے ہیں کہ انسان کے اندرود ماغ کام کرتے ہیں۔ ایک دماغ جنت کادماغ ہے یعنی اس کے ذریعے کوئی مدہ جنت سے آشنا ہو تا ہے۔ اور جنت کی زند کی گزار تا ہے۔ دوسر ادماغ وہ دماغ ہے جو آدم کی نافرمانی کے بعد وجود میں آیا۔ اور

آدم نے نافرمانی کے بعد محسوس کیا کہ میں نگا ہول۔ ان محسوسات یا نافرمانی کے نتیج میں جنت نے آدم کورد کر دیا۔ اور آدم زمین پر پھینک دیا گیا۔ تصوف میں جتنے اسباق اور اوراد وظا نف اوراعمال واشغال اور مشقیس رائج بین ان سب کامنشاء بیه ہے که آوم ذاو اپنا کھویا ہوا وطن واپس حاصل کرے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوة والسلام نے ان تمام اورادود ظا نف اور اعمال واشغال اور مشقول کو نماز میں سمو دیا ہے۔ ہم جب نماز کی حقیقت اور نماز کے ارکان پر غور کرتے ہیں تو جارے سامنے پیربات واضح ہو جاتی ہے

کہ نمازیں زندگی کے ہر عمل کو سمودیا گیاہے۔چوں کہ قیام صلوۃ کا ترجمہ ربط قائم کرنا ہاں لئے ضروری ہواکہ کوئی الیاعمل تجویز کیاجائے جس عمل میں زندگی کی تمام حر کات وسکنات موجود ہوں اور ہر عمل اور ہر حرکت کے ساتھ آدمی کار ابطہ اللہ کے

مراقبہ کے معنی ہیں کہ تمام طرف سے ذہن ہٹاکر ایک نقطہ پر اپنی پوری توجه مرکوز کرنااوریه مرکزیت الله تعلیا کی ذاتِ اقدی ہے۔ جب تک کوئی بدہ ذہنی مرکزیت کے قانون سے واقف نہیں ہوتا وہ اللہ تعالے کے ساتھ ربط قائم نہیں کر سکتا۔ ربط اور تعلق قائم کرنے کے لئے مراقبہ ضروری ہے۔ مراقبہ جضور علیہ الصلوة والسلام كي وه كبلى سقت ہے جس كے نتیج میں حضرت جرئيل سے رسول الله ما الله كالمفتكو موكى اور مادى برحق سرور كائتات سركار دو عالم سيدنا حضور عليه الصلاة والسلَّام ير قر آن نازل بوار

سوال: مراقبہ کیے کیاجائے۔

جواب: حضور عليه الصلوة والسلّام كابرامتي بيبات جانتا ہے كه جمارے بيادے ني نے غار حرامیں طویل عرصے تک عبادت ورباضت کی ہے۔ دنیاوی معاملات ' میوی ہے۔ آہتہ آہتہ یہ تصور اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے ہر عمل اور ہر

حركت ميں بيرو كيھنے لكتاہے كه أسے الله تعالى و كيھ رہاہے۔

مراقبه کی به کیفیت مرتبه احمان کا ایک درجه ہے۔ جب کوئی تده

اس کیفیت کے ساتھ نماز اداکر تاہے تواس کے اوپر غیب کی دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ بندر تبح ترقی کر تار ہتاہے۔ فرشتے اس سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اس

کے ساتھ رکوع و سجود میں شریک ہوتے ہیں۔ یمی وہ صلوۃ (مراقبہ) ہے جو حضور علیہ الصلوة والسلّام كے ارشاد كے مطابق مومن كى معراج ہے۔۔۔! چوں کے مسائل ووست احباب کے تعلقات سے عارضی طور پر رشتہ منقطع کر کے یکسوئی کے ساتھ کسی کوشے میں پیٹھ کراللہ کی طرف متوجہ ہونامر اقبہ ہے۔

صاحب مراقبہ کے لئے ضروری ہے کہ جس جگہ مراقبہ کیا جائے وہاں شور و شغب نه ہو'اس جگہ اند عیر ا ہو۔ جتنی دیر اس جگہ گوشے میں ہیٹھا جائے اپنی تمام تر ملاحیتوں کے ساتھ ذہن کواللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھے۔ بعد آتھوں سے بیہ تصور كرے كه مجھے اللہ و كيور باہے۔

ير بهيزوا حتياط:

(۱) مضاس کم ہے کم استعال کی جائے (۲) کوشش کی جائے کہ کسی فتم کا نشہ استعال نہ کیا جائے اور آگر عادت ہے تو کم سے کم استعال میں آئے (۳) کھانا آدھا پیٹ کھایا جائے (س) ضرورت کے مطابق نیند بوری کی جائے اور زیادہ دیر میدار رہے

(۵) ہولنے میں احتیاط اختیار کی جائے مسرف ضرورت کے مطابق ہولا جائے۔ (۲) عیب جو کی اور غیبت کوایخ قریب نه آنے دے

(2) جھوٹ کو اپنی زندگی سے بکسر خارج کر دے (۸) مراقبہ کے وقت کانول میں روئی رکھ (۹) مراتبہ ایسی نشست سے کرے جس میں آرام ملے لیکن یہ ضروری ہے کہ کمر سید ھی رہے'اس طرح سید ھی رہے کہ ریزھ کی ہٹری بیس نناؤواقع نہ ہو (۱۰)

مراقبہ کرنے سے پہلے ناک کے دونوں متعنوں سے آہتہ آہتہ سائس لیاجائے اور سینہ میں رو کے بغیر خارج کرویا جائے۔ سائس کا یہ عمل سکت اور طاقت کے مطابق یا نجے سے اکیس بار تک کرے (۱۱) سائس کی مثل شال رُخ بیٹھ کر کی جائے۔(۱۲) یا مج وقت نماز اداكر الاست يهل مراقبه مين بينه كربير تصور قائم كيا جائ كد مجمع الله تعالى و كيه ربا

## تعارف سلبيله عاليه عظيميه

اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پُنچانے کے لئے چراغ سے چراغ جلاتا ہے معرفت کی مشعل ایک ہاتھ سے دُوسرے ہاتھ میں پپنچی رہی ہے۔ تمام رُوحانی لوگ قدرت کے وہ ہاتھ ہیں جو یہ مشعل لے کر چلتے ہیں اس روشن سے وہ لوگ اپنی ذات کو بھی روشن رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ روشنی پہنچاتے ہیں۔ الیی بی ایک رُوحانی ہستی' ایسابی ایک رُوحانی ہاتھ الیی بی ایک روشن مشعل سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث لہ اللِ حق 'سلسلہ عظمیہ کے بانی مبانی رسالہ رُوحانی ڈا بجسٹ کے رُدح رواں کئی مانے رسالہ رُوحانی ڈا بجسٹ کے رُدح رواں کے میں اثریٰ محمد عظیم بر خیا' قلند ربابالولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہے۔

محمد عظیم : ید گریلونام حضور قلندربلااولیاء کی پیدائش کے بعدر کھا گیا۔

سيد: آپ كافاندنى سلسله حفرت الم حن عسرى سے قائم ہے۔

بر خیاء: شوقِ شعرو سخن تھار خیاء تحکص ہے۔

قلندربابا اولیاء : عرفیت ہے مرتبہ قلندریت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے ملائکہ ارضی وسادی اور یک عرفیت سے ملائکہ ارضی وسادی اور یک عرفیت مین " قلندربابا اولیاء "عامة الناس میں زبان زوعام ہے۔

جائے پیدائش: ۱۹۹۸ میں قصبہ خورجہ ضلعباعد شریوپی (بھارت) میں پیداہوئے۔ تعلیم و تربیت: آپؒ نے ابتدائی تعلیم محلّہ کے کمتب سے حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کمل کرنے کے بعد میٹرک "بلعد شر" سے کیا۔ اور انٹر میڈیٹ کے لئے داخلہ علی گڑھ مسلم یو نیورشی میں لیا۔

روحانی تربیت: اللہ تعالی جب سی بدے کو اپنے کام کے لئے منتخب کر لیتا ہے تو اس کی تربیت کا پورا پورا انظام کرتا ہے۔ یہی کچھ قلندر بلبالولیاء کے ساتھ ہوا۔ علی گڑھ میں قیام کے دور ال آپ کا میلال درولیٹی کی طرف برھ گیا۔ آپ وہال مولانا کا آئی کے قرستان کے جمرے میں ذیادہ وقت گزارنے لگے۔ صبح تشریف لے جاتے اور رات کو والیس آتے۔

تربیت کا دُوسر ادور حضور تلندر بلااولیاء کے نان کبلاتاج الدین ناگیوری کی سر پرستی میں شروع ہواناگیور میں ۹ سال تک تربیت کا سلسلہ جاری رہا۔

شادى: تربيت كے دوران بى حضور قلندربلباادلياءً كى دالده محرّ مه كا انقال ہو كيا۔ گركا نظام چلانے اور بهن بھائيول كى تربيت كو ييش نظر ركھتے ہوئے نانا تائ الدين ناگيوريؒ كے ارشاد كے مطابق ان كى شادى ہوئى۔

ہجرت: تقیم ہند کے بعد قلندربلالولیاءً مع الل وعیال والداور بہن بھائیوں کے ساتھ کراچی تشریف لے آئے۔

ذرایعہ معاش: کراچی میں " اُردو ڈان " میں سب ایڈیٹر کے عمدے پر فائز ہوئے۔اس کے بعد ایک عرصہ تک رسالہ "فاد" میں کام کرتے رہے۔

بیعت : سلسلہ سر در دیہ کے بزرگ قطب ارشاد حضرت ابوالفیض قلندر علی سئر دردیؓ (بوے حضرت بی اجب کا ای ای اسٹر دردیؓ (بوے حضرت بی اجب کا ای ای ایسی کراچی تشریف لائے تو قلندر بابا اولیاءؓ نے بیعت ہونے کی درخواست کی بیوے حضرت بی ؒ نے فرمایا کہ تمین ہے آؤ۔ سخت سر دی کا عالم تھا۔ قلندر بابا اولیاءؓ گرافڈ ہوٹل میکلوڈروڈ کی سیر حیول پر رات دو سیح جاکر بیٹھ گئے۔ ٹھیک تمین بج بوے حضرت بی ؒ نے دروازہ کھولا اور اندر بالالیا۔ سامنے بھماکر پیشانی پر تین تمین بھو تھیں ماریں پہلی بھونک میں عالم ارواح منکشف ہو سامنے بھماکر پیشانی پر تین تمین بھو تھیں ماریں پہلی بھونک میں عالم ارواح منکشف ہو

" تذكره باباتاج الدين اولياءٌ "

حامل علم لدنی ٔ واقف اسر ار کن فیحون نمر شد کریم ٔ لبدال حق حضرت قلندر بابااولیاء صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے گر آپؒ کے مزاج میں احتیاط بہت زیادہ تھی۔ آپ کرامت سے طبعاً گریز فرماتے تھے۔ حضور قلندربلااولیاء فرماتے ہیں: " خرق عادت يا كرامت كاظهور كوئي الجنيص كىبات نهيس ہے جب سی بعدہ کا شعوری نظام لا شعوری نظام سے خود اختیاری طور پر مغلوب ہو جاتا ہے تواس سے الیی باتیں سر زو ہونے لگتی ہیں 'جو عام طور پر نہیں ہوتیں۔اور لوگ انہیں کرامت کے نام ے یاد کرنے لگتے ہیں۔ جوسب محان متی ہے۔ اعمال وحر کات میں خرق عادت اور کرامت خود اینے اختیار ہے بھی ظاہر کی جاتی ہے اور بھی بھی غیر اختیاری طور پر بھی سر ذو ہو جاتی ہے۔ خرق عادت آدمی کے اندر ایک ایبا وصف ہے جو مثل کے ذریعے متحرک کیاجاسکتاہے"۔

موجودہ دور سائنسی دور ہے۔ انسان شعوری طور پر اتناتر تی کر چکا ہے کہ وہ ہر چیز کی حقیقت کو کھلی آ تکھ ہے دیکھنا چاہتا ہے وہ ایک طرف توز بین کی انتائی گر ائی تک چیز کی حقیقت کو کھلی آ تکھ ہے دیکھنا چاہتا ہے وہ ایک طرف آسانوں کی رفعت کی پیائش کر رہا ہے۔ پینچنے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسری طرف آسانوں کی رفعت کی پیائش کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں وہ ہر شے کی حقیقت کی تلاش میں لگا ہوا ہے جس طرح انسان نے ظاہر وُنیا میں کامیابیاں حاصل کی ہیں اسی طرح وہ باطنی یاروحانی دنیا کے حقائق جانے کا خواہاں ہے۔ سائنسی ترتی کی وجہ سے انسان کے ذہن کی رفتار بہت تیز ہوگئی ہے۔ اور وہ

گیا۔ دوسری پھونک میں عالم ملکوت و جبروت سامنے آگیااور تیسری پھونک میں حضور قلندربلااولیاءً نے عرش معلیٰ کا مشاہدہ کیا۔

حضرت الدالفیض قلندر علی سروردیؓ نے قطب ارشاد کی تعلیمات تین بفتے میں پوری کر کے خلافت عطافر مادی۔

اس کے بعد حضرت شخ نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ کی رُوح پر فتوح نے رُوحانی تعلیم شروع کی اور پھر یہ سلسلہ یمال تک پہنچا کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت اور نے براہ راست علم لدنی کا علم عطافر مایا۔ اور سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت اور نسبت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں پیشی ہوئی اور اسرار ور موز خود اللہ تعالی نے سکھائے۔

"جن پیغمبروں اور اولیاء الله کی ارواح طیبات سے اور جس سلسلوں سے حضور قلندر بانا اولیاء کو نسبت اویسیه کے تحت فیض حاصل ہوا ہے۔ ان کی تفصیل کتاب "تذکرہ قلندر بابا اولیاء" میں بیان کی گئی ہے"۔

حضور قلندربلبالولياء كادصال ٢ جنوري وي 19 و كوبوا

تصنیفات : حضور قلندربلااولیاءً کے فیض کو عام کرنے کے لئے سلسلہ و عظیمیہ کو تین کتابی بطوروری منتقل ہوتی ہیں۔

- (١) علم وعرفاك كاسمندر رباعيات قلندربابااوليّاء
  - (۲) اسراراور رموز کاخزانه"لوحو قلم"
- (۳) کشف و کرامات اور ماورائی علوم کی توجیهات پر متند کتاب

حضور قلندربلااولیاء خصوصااکیس سلاسل طریقت کے مرفی ومشقی ہیں اور مندرجہ

اسم اعظم

م. مقشبنديه: المسلسلة حفرت في يماء الحق نقشبند خواجباتى بالله

ذیل میاره سلاسل کے خانوادہ ہیں:

ا. قلندريه: الم سلسله حضرت ذوالنون معري ا

٢. نوريه : الم سلسله حغرت موى كاظم رضاً

٣. چشتيه : الم سلسله حفرت معادد ينوري

٥. سهرورديه: الم سلسله معرت الوالقابر

المسلم حضرت شيخ عبدالقادر جيلائي

٨. جنيديه: الم سلسله حفرت الوالقاسم جنيد بغدادي الم

9. ملامتيه: الم سلسله حضرت ذوالنون مصري الم

١٠. فردوسيه: المسلم معرت عجم الدين كبرى الله

11. تاجيه: الم سلسله حفرت مغرى تاح الدين ا

سلسله عظیمیه میں روایتی پیری مُریدی کامر وّجه طریقه نہیں ہے۔ نہاں میں

کوئی مخصوص لباس ہےنہ کوئی وضع قطع مختص ہے خلوص کے ساتھ طلب رُوحانیت کا

ذوق وشوق ہی طالب کو سلسلہ عظیمیہ ہے مسلک رکھتا ہے۔ سلسلہ میں مُریدین دوست

ك لفظ سے ياد كئے جاتے ہيں۔ تعليم وتربيت كے سلسلے ميں سخت رياضتول علول اور

عجابدوں کے جائے ذکر واشغال نمایت آسان اور مخضر ہیں۔ تعلیم کا محوروہ غارِ حراوالی

عباوت ہے جمال سر کار دو عالم علی کے طویل عرصہ صرف کیا۔ اس عبادت سے

٤. طيفوريه: الم سلسله حفرت بايزيد المائق

خانواده سلاسل: سلسله عاليه عظميه جذب وسلوك روحاني شعبول پر محيط ٢٠-

انسان نے جس قدر سائنسی ترقی کی ہے اس قدر دہ ند بہب سے دور ہو گیا ہے

اور اس کا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے۔ یقین ٹوٹ گیا ہے اور انسان سکون سے نا آشنا ہو گیا

ہے۔ سکون کی تلاش و جبتجو میں انسان رُوحانیت کی طرف متوجہ ہول مگر رُوحانیت

ے حصول کے لئے غیر سائنسی طور طریقوں کودہ اپنانا نہیں چاہتا تھا۔اس کی کو بورا

كرنے كيلي ايك ايسے زوحاني سليلے كى ضرورت تھى جوونت كے تقاضول كے عين

مطابن ہو\_سلمد عظميه كاقيام اس مقصد كے تحت ہوااوريه سلمله جديد تقاصول كو پورا

كرنے كى كوشش كرتا ہے۔ يى وجہ ہے كہ اس سلسلے ميں روايق طور طريقوں كو نظر

انداز کر کے جدید طرزیں اختیار کی گئی ہیں۔ جدید افکار و نظریات کی دجہ سے یہ سلسلہ

سنگ بدیاد: عارف بالله 'لدال حق' واقف رموز لا مکانی 'حامل علم لدنی 'بحر تکوین

ك امير البحرسلسله عظيميه ك امام وحسن اخرى سيد محمد عظيم مرخيا وحضور قلندربابالولياء

ے دست کرم سے آپ کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب سلسلہ عظیمیہ کی بنیاد 'سیدنا

حضور عليه الصلوة والسلام كى بارگاه اقدس مين شرف قبوليت كے بعد جولائي ١٩٦٠ ميں

ایک روز میں نے حضور قلندر بلالولیاء کی خدمت میں سلسلہ عالیہ عظمیہ کی بدیادر کھنے کی

ور خواست پیش کی۔ حضور قلندر بلاولیاء نے یہ در خواست سرور کا سکت فخر موجودات

سیدنا حضور علیہ اصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضرت محمد مصطف علیہ نے اس

در خواست کو قبول فرما کر سلسله علیه عظیمیه قائم کرنے کی اجازت عطافرمائی۔

تیزی ہے ونیا کے تمام ممالک میں پھیل رہاہے۔

ر تھی گئی۔

کے جو لبات اُسے مل جائیں۔

سمى بات كواس وقت قبول كرتاب جب أسبات ك متعلق كيول كي اوركس كئے

مستی خود آگھی قلندر کی ایک شان ہوتی ہے۔اس کو ذات اور صفات دونوں کی آگی حاصل ہوتی ہےوہ اپنے دجود ہے مم اور حق میں ضم ہو جاتا ہے یہ ادائے قلند رانہ

ہے کہ درویشاند بے نیازی کے ساتھ تحیراور اب مدی اس کاشیوہ موتی ہے۔ قلندر شهید خفی موکر جیتے جی مرکر۔ایے وجود میں میں سجانیت کا نظارہ کرتا ہے وہ دمادم دم کے کیف دائمی سے سرشار ہوتا ہے۔حضور کے رشیتے میں مسلک من عرف نفسه فقد عرفه ربه ك بحيد كارازوان موتاب-اس كوجودى كافتول

کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ حق کو حقانیت میں دیکھاہے۔ لازوال ہستی اپنی قدرت کا فیضان جاری و ساری رکھنے کے لئے ایسے مدے تخلیق کرتی ہے جو دُنیا کی بے ثباتی کاور س دیتے ہیں خالق حقیقی ہے تعلق قائم کرنااور آدم زاد کواس سے متعارف کر اناان کامشن ہو تاہے۔

اسم اعظم

سیدنا حضور علیه الصلوة والسلام کے وارث لبدال حق حسن اخری محمد عظیم جر خیاامام سلسلہ عظیمیہ قلندربلبالولیاء کی تعلیمات کانچوڑیہ ہے کہ انسان کو محض روٹی کپڑے کے حصول اور آسائش وزیبائش ہی کے لئے پیدائنیں کیا گیابلے اس کی زندگی کااولین مقصد یہ ہے کہ وہ خود کو پہانے اینے رحمت للعالمین محن علیہ کا قلبی اور باطنی تعارف حاصل کرے جس کے جود و کرم اور رحت ہے ہم ایک خوش نصیب قوم ہیں اور ان کی تعلیمات ہے انحراف کے نتیج میں ہم وُنیا کی ہد نصیب اوربد ترین قوم بن چکے ہیں۔

سلسله عظیمیہ کے اغراض ومقاصد ا۔ صراط متنقم پر گامزن ہو کروین کی خدمت کرنا۔ ۲۔ رسول اللہ علی تعلیمات پر صدق دل ہے عمل کر کے آپ کے رُوحانی مثن

سم علم دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کو رُوحانی اور سائنسی علوم حاصل کرنے کی

كو فروغ دينا\_

۳۔ مخلوق فُداک خدمت کرنا۔

۸۔ ذکر و فکر کی جو تعلیم اور ہدایات دی جائیں ان پر بابندی سے عمل کریں۔ مراقبہ

میں کو تابی نہ کریں۔

9۔ قرآن یاک کی تلاوت کریں ' معنی اور مغموم پر بچور کریں۔

١٠ صلوة (نماز) مين الله تعالے كساتھ ربط قائم كريں۔ اا۔ کسی دوسرے سلسلے کے طالب علم یا سالک کو سلسلہ عالیہ عظمیہ میں طالب کی

حیثیت ہے قبول کیا جا سکتا ہے۔

11۔ جو فخص پہلے سے کس سلسلے میں بیعت ہواسے سلسلہ عالیہ عظمیہ میں بیعت نہ کریں۔ یہ قانون ہے کہ ایک مخض دوجگہ بیعت نمیں ہو سکتا۔ ١٣ سلم عاليه عظميه سي يعت حاصل كرلين كيعدن تويعت تورى جاعتى باورند

بی کوئی فرداین مرضی سے فرار حاصل کر سکتاہے۔اس لئے بیعت کرنے میں جلد باذی کامظاہرہ ند کریں جو مخص سلسلہ میں داخل ہونا جاہتاہے اس سے کما جائے کہ يلے خوب چی طرح ديكي بھال كرلى جائے كه جم اس لائق بيں بھى يا نسي

۱۳ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے ذمہ دار حضر ات پر لازم ہے کہ وہ کی کواینائر بدنہ کمیں۔ '' دوست" کے لقب سے یاد کریں۔ ١٥ اله سليط كاكوئي صاحب مجاز مجلس من كدى نشين موكرية بين نشست ويرخاست

١١۔ نوع انسان میں مرد عور تیں 'جے 'بوڑھے سب آپس میں آدم کے ناطے خالق كا ئات كے تخلیقی راز و نیاز میں الیس میں بھائی بھن میں۔نہ كوئی بواہے نہ چھوٹا۔ یوائی صرف اس کو زیب دیتی ہے جو اپنے اندر ٹھا تھیں مارتے ہوئے اللہ

۵۔ لوگوں کے اندرالی طرز فکر پیداکرناجس کے ذریعہ وہ رُوح اوراسینا ندر رُوحانی ملاحيتون سے باخبر ہو جائيں۔

٣- تمام نوع انساني كواجي يرادري سمجمنا بلا تفريق ندب وملت مر مخف ك ساته خوش اخلاقی سے پیش آنااور حتی المقدوران کے ساتھ ہدر دی کرنا۔ قواعدو ضوابط سلسله عالیه عظیمیه کے تمام دوستوں کو حسب ذیل احکامات پریابندر ہناضروری ہے۔ ا ۔ ہر حال وہر قال میں اپنارو حانی تشخص پر قرار تھیں۔

٧- چھوٹے اور بوے کا امتیاز کئے بغیر سلام میں پہل کریں۔ ۳۰ الله کی مخلوق کو درست رنگییں۔ سے سلسلہ میں رہ کر آپس میں اختلاف سے گریز کریں۔ شیخ کی ہربات پربلاچون وچرا عمل کریں۔ ۵۔ اینے زومانی استاد (شیخ) کی ہر حالت پر بلاچون چراعمل کریں۔

٧- سمى بھى سلسلە كے مقابع ميں اپنے سلسلے كوير تر المت نه كريں اس كئے كه تمام راسة الله تك مخيخ كاذريعه بير\_ 2- سلسلہ میں جو محض گند پھیلانے یا منافقت کا سبب سے اسے سلسلے سے خیارہ کو

کی صفات کے سمندر کا عرفان رکھتا ہو جس کے اندر اللہ کے اوصاف کا عکس

نمایاں ہو 'جواللہ کی مخلوق کے کام آئے۔ کسی کواس کی ذات سے تکلیف نہ پنچے۔

مجھی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ شک شیطان کاسب سے برا ہتھیار ہے جس کے

ذریعے وہ آدم زاد کو اپنی زوح ہے دُور کر دیتا ہے۔ روحانی قدروں ہے دوای'

۱۸۔ مصور ایک تصویر بہاتا ہے۔ پہلے وہ خود اس تصویر کے نقش ونگارے لطف اندوز

ہو تاہے۔ مصور اپنی بنائی ہوئی تصویر سے اگر خود مطمئن نہ ہو تو دوسرے کیوں

کر متاثر ہو نگے۔نہ صرف ہے کہ دوسرے لوگ متاثر نہیں ہول گے بلیمہ تصویر

کے خدوخال مذاق کا ہدف بن جائیں گے اور اس طرح خود مصوربے چینی،

اضطراب واضملال ك عالم من جلاجائ كارايك كام كرين كه آب خود مطمئن

ہول۔ آپ کا ضمیر مر دہ نہ ہو جائے اور یمی وہ راز ہے جس کے ذریعہ آپ کی

9- بر مخف کوچاہئے کہ کاروبار حیات میں فر ہی قدروں 'اخلاقی اور معاشر تی قوانین کا

احترام کرتے ہوئے پوری پوری جدوجہد اور کوئشش کرے لیکن تیجہ پر نظرنہ

ر کھے۔ بیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے اس لئے کہ آدمی حالات کے ہاتھ میں کھلونا

ہے۔ حالات جس طرح چانی بھر دیتے ہیں آدمی اُسی طرح زندگی گزارنے پر

مجیور ہے۔ ب شک اللہ قادر مطلق ہے اور ہر چیز پر محیط ہے صالات پر اس کی

گرفت ہوہ جب چاہاور جس طرح چاہے حالات میں تغیر واقع ہو جاتا ہے۔

معاش کے حصول میں معاشر تی اخلاقی اور ند ہی قدروں کا پورا پور ااحترام کرنا ہر

ذات دوسرول کے لئے راہ نمائی کاذر بعد بن سکتی ہے۔

آدمی کے اوپر علم و آگاہی اور عرفان کے دروازے بید کردیتی ہے۔

ا۔ شک کودل میں جگہ نہ دیں۔ جس فرد کے دل میں شک جاگزیں ہو'وہ عارف

اسم اعظم

کہ انقام بجائے خود ایک صعوبت ہے انقام کا جذبہ اعصاب مضمحل کر دیتا ہے۔

۲۲۔ غصہ کی آگ پہلے غصہ کرینوالے کے خون میں ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ اور اس

ے اعصاب متاثر ہو کر اپنی ازجی (Energy) ضائع کردیتے ہیں۔

یادر کھے۔۔۔ شمع پہلے خود جلتی ہے اور جبوہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ آگ کی نذر کر

سلسله عظیمیه تمام نوع انسانی کو "متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور آپس میں

کے خود کو فناکر دیتی ہے تواس ایٹار پر پر وانے شمع پر جان نثار ہو جاتے ہیں۔

تفرقہ نہ ڈالو''۔ کے پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی دعوت دیتاہے۔

فخض کے اوپر فرض ہے۔

۲۰۔ تم اگر کسی کی دل آزاد کا سبب بن جاؤ تواس سے معافی مانگ لو ، قطع نظر اس کے

کہ وہ تم سے چھوٹا ہے ایوا۔ اس لئے کہ جھیجے میں عظمت یوشیدہ ہے۔

٢١۔ حمهیں کي ذات سے تکلیف پہنچ جائے تواہے بلا تو قف معاف کر دو۔اس لئے

### مراقبہ سے علاج

جب الله تعالى كے ماسواكو فى جيز موجود نه تھى۔ الله تعالى نے جام كم ميں اكى علوق پیدا کروں جو مجھے جانے اور پہانے۔ اللہ تعالی نے تخلیق کے فار مولے اپنے و بن مل كيارات وه خود جائة ين برحال مد تعالى في بات جاب اور بند كياكد کا نتات کو مخلیق کیا جائے۔ چنانچہ کا نتات کو پورے خدد خال اور عمل وحر کت کے ساتھ جواللہ تعالی کے ذہن میں موجود تھی۔ کن کمہ کر حود کا لباس سادیا۔ کا نتات (بشمول انسان اور جنات) وجود میں آھئ لیکن کسی کوید علم نہ تھا کہ وہ کون ہے ؟ کیوں ہے؟ كيا ہادركس ليے ہے؟ اس مرحلے پر اللہ تعالى نے انسانوں 'جنات 'فرشنوں اور پورى كا نات كوان كى حيثيت سے آگاه كيا۔ بعن أخص بيا علم عشا كه تهاراايك وجود ہے۔ چنانچہ فرمایا' اَ لُستُ بَرِبَكم "(یس بول تهارارب) گلوق كرماغ ك یروے پر دوباتیں وارد ہو کیں۔ایک بیر کہ اُے اپنی موجودگی کا احساس ہوا۔ دوسرے ائے میہ علم حاصل ہوا کہ میرے علاوہ مجھے پیدا کرنے والی کوئی اور جستی بھی ہے۔ مخلوق نے جب اللہ تعالی کی آواز سی قص کے اندر قعم وادراک اور نظر پیدا ہو عن اور وہ وریائے جرمت سے نکل کر آواز کی طرف متوجہ ہوئی۔ جیسے ہی توجہ آوازد بےوالی ہستی یر مرکوز ہوئی اُسے نظر ال گئی۔ نظر کی مرکزیت اللہ تعالی قراریائے۔ دیکھنے کے بعد کلوق نے کما ۔۔۔ "قَالُو بَلَی" بی بال! "ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ

تنکر کرنے سے بیبات سامنے آتی ہے کہ تخلیق کے پروگرام سے اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کدائے جانالور بچانا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے بچانے کے بے شارراستے

متعین کیے میں اور مختلف نوعوں کو پہیانے کی مختلف صلاحیتیں عطاکی ہیں۔ حاملان عرش ملائکه سادی مکرونی ملائکه عضری سب بی الله تعالی کا عرفان رکھتے ہیں۔ جنات کو بھی اللہ تعالی کے عرفان کی صلاحیت دی حمی ہے لیکن اللہ تعالی نے ان سب كردارول ميں سب سے زيادہ باصلاحيت كردار انسان كو بيايا۔ يعني انسان كے اندر اللہ تعالی نے ایسی صلاحتیں وربعت کر دی ہیں کہ وہ اللہ تعالی کو کا نتات کی تمام مخلوق ہے نیادہ قریب سے پیچان سکتا ہے۔اللہ تعالی نے کا سکتات میں ایک کروار جس کو آوم کما عمیالیے خصوصی عرفان کے لیے منتخب کیااورائے اپنی صفات کابر اور است علم عثمااور یہ علم عطافر مانے کے بعد اس بات کو بھی ظاہر فرمادیا کہ صفات کا پیہ خصوصی علم صرف

> انسان کو حاصل ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ "اور ہم نے آدم کو اساء (صفات) کا علم سکھایا کھر ان اساء کو فرشتوں کے سامنے چیش کیااور کمااگر تم اس علم کو جانتے ہو توبیان

فرشتول نے جواب دیا۔"ہم آپ کی پاک بیان کرتے ہیں اور اس علم سے ب

بات بالكل واضح ب كه آدم كوالله تعالى في وه خصوصى علم عطاكيا ب جوالله کو پیچاننے کا ذریعے ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں۔

"تم ہاری ساعت سے سئتے ہو' ہماری بصارت سے دیکھتے ہو' ہمارے فواد سے

"جمال تم أيك موومال دوسر اللهب عبال تم دومو ومال تيسر اللهب"

"اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارا احاطہ کیا ہوا ہے۔ "آدم" کی سے
کتی حرمال نصیبی ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کی زندگی کا ہر لحمہ اللہ کے ساتھ والسہ
ہوہ اپنے اختیاری عمل سے اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرفان کا خصوصی
علم اس کے اندر موجود ہے اور وہ پوری پوری صلاحیتوں سے مالامال ہے لیکن پھر بھی اللہ
تعالیٰ کے علم کے پیانے سے محروم ہے۔ یمی بات متانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک
لاکھ چوہیں ہزار پیغیر مبعوث فرمائے اور سب نے یمی بات متائی کہ تمہارار شتہ اللہ
تعالیٰ سے قریب ترین ہے۔ گرنوع انسان نے ایک لاکھ چوہیں ہزار پیغیرول کی بات
نمیں مانی اور ایک شیطان کی بات پر ابر لیمک کمہ رہی ہے۔

اولیاء اللہ نے بہت ہے ایسے طریقے بتائے جن پر چل کر آدمی اپنی بدنھیبی اور محروی کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کاعرفان حاصل کر سکتا ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ مراقبہ بھی ہے۔

علم پاسائنس کو دو حصول میں تقتیم کیا جاتا ہے۔ ایک مادی علم پیادی سائنسی

اور دوسر اغیر مادی علم پاروحانی سائنس۔ مادی علوم کوحاصل کرنے یا سیجھنے کے لیے جو

طریقتہ اختیار کیا جاتا ہے وہ بالواسطہ ہے بینی ہم راہ راست کسی چیز کو نہیں دکھ سکتے۔

ہم ایک میڈ بمہناتے ہیں اور اس کے ذریعہ چیزوں کی حقیقت معلوم کرتے ہیں۔ مثلا

انسان نے خوروئین منائی اور پھر اس کے ذریعہ اپنی مادی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کے

ذریعہ جو چیز نظر آتی ہے ہم اُسے دیکھتے ہیں اور کتے ہیں کہ یہ ہماراحاصل ہے۔

روحانی علوم میں اس کے ہر خلاف براہ راست تجربہ اور مشاہدہ کرنے کے لیے آدمی کسی میڈیم کے بغیر اپنے ذہن کو استعال کر تا ہے وہ ذہن پہلے جسکو خور دہین پر استعال کیا گیا پھر خور دہین بے اس چیز کود کھایا۔ اب روحانیت میں خور دہین یا میڈیم

در میان سے بہت گیاذ بمن نے بر اور است اس چیز کو دیکھا۔ مادی علوم اور روحانی علوم میں بر اور است مشاہدہ ہوتا ہے جبکہ مادی علوم میں بر اور است مشاہدہ ہوتا ہے جبکہ مادی علوم میں بر اور است مشاہدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ کما جائے گا کہ مراقبہ چونکہ بر اور است مشاہدہ لور بر اور است تجربہ ہے۔ اس لیے اس کار وحانیت سے گرا تعلق ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ روحانیت اور مراقبہ ایک دوسرے کے لیے لازم و طزوم ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ روحانیت یار وحانی سائنس کا مطلب ہے اپنے ذبین کو بلور اب ہم اس طرح کمیں کے روحانیت یار وحانی سائنس کا مطلب ہے اپنے ذبین کو بلور اور است تجربات و مشاہدات روحانی سائنس کا بدیادی عضر ہے۔ اور بر اور است و مشاہدات روحانی سائنس کا بدیادی عضر ہے۔ اور بر اور است مشاہدے کے روحانیت میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس کا نام مراقبہ ہے۔ مشاہدے کے روحانیت میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس کا نام مراقبہ ہے۔

مراقبہ نی کریم علی کی عارِ حراوالی سنت ہے نی کریم علی قبر چھوڑ کر عار حرامیں جا کریٹھ جاتے ہے حالا تکہ اس زمانے میں آج کل کی طرح نہ شور و غل تھانہ اس فتم کے ہنگاہے ہے۔ شریکہ سکون تھا۔ گھر میں پیٹھ کر بھی وہی عمل کیا جاسکا تھا ہو عارِ حرامیں کیا جاتا تھا گر قدرت مندوں کو ایک راستہ اور ایک اصول متانا جا ہتی تھی۔ جو ر ہتی د نیا کے لیے ایک مسلمہ اصول من جائے۔ نبوت سے پہلے آپ علی گئی کی دن ر بتی د نیا کے لیے ایک مسلمہ اصول من جائے۔ نبوت سے پہلے آپ علی گئی کی دن ر بوگوں سے دورر شتہ داروں اور عزیز دا قارب سے الگ تھلگ تنائی میں بیٹھ جاتے تھے لوگوں سے دورر شتہ داروں اور عزیز دا قارب سے الگ تھلگ تنائی میں بیٹھ جاتے تھے لورکا کناتی امور پر تھر کر رتے تھے۔ سور ہمز مل کی اس آیت میں اللہ تعالی نے اس عمل کاذکر کیا ہے۔

ترجمہ: "اور ذکر کیا کروائے رب کے نام کار اور سب سے قطع تعلق کر کے ای طرف متوجہ رہو"۔

یہ آیت ہمیں مراقبہ کا اصول اور طریقہ بتاتی ہے۔ مراقبہ کے لیے دوباتیں

یوی واضح طور پر بتائی گئی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور سب سے قطع تعلق ہو کر اللہ

مراقبه كي تعريف

مراقبہ کی تعریف مختلف طریقہ سے مندرجہ ذیل انداز میں بیان کی جاتی ہے۔

(1) تمام خیالات سے این ذہن کو ہٹاکر کمی ایک نقط پر مرکوز کر دیاجا تاہے۔

(۲) جب مفروضہ حواس کی گرفت انسان کے اوپر سے ٹوٹ جاتی ہے توانسان مراقبہ

کی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے۔

(٣) جب انسان بيداري مي خواب كي حالت طاري كر لے توده مراقبه مين چلا جاتا

(س) بیبات بھی مراقد کی تحریف میں آتی ہے کہ انسان دور دراز کی باتیں دیکے اور سُن

(۵) شعوری دنیا سے نکل کر لاشعوری دنیا میں جب انسان داخل ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت بھی مراقبہ کی کیفیت ہے۔ (۲) مراقبه میں بعدہ کاذبین اتنازیادہ کیسو ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھتاہے کہ مجھے اللہ دیکھے رہا

(۷) ایک وقت ایما بھی آ جاتا ہے کہ مراقب (مراقبہ کرنے والا) یہ دیکھا ہے کہ میں الله كود كيرمايون

> مراقبہ کے فوائد مراقبه كرنے والے بعدہ كو مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

> > (۱) خوامیده صلاحیتی میدار ہوتی ہیں۔ (۲) روحانی طور پر علوم منتقل ہوتے ہیں۔

تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ نماز بھی مراقبہ ہی ہے۔اس میں ہم سب قطع تعلق کر کے الله تعالی کی طرف متوجه مو کراس کے ذکر میں مشغول موجاتے ہیں۔ آ نخضرت علیسه کاار شاد ہے۔ ا

"من عره نفسه' فقد عرفه ربه' جسنے اینے نفس کو پھیاناس نے اپنے رب کو پھیانا۔ یمال ننس سے مراد روح ہے۔جوایی روح سے واقف ہو جاتا ہے۔ اُسے اللہ تعالی کاعر فان حاصل ہو جاتا ہے۔ جے اللہ تعالی کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے وہ اس بات سے واقف ہو جاتا ہے کہ

الله تعالى عده سے كياج ابتا ہے اور اس كى تخليق كامقصد كيا ہے۔ ايسے بعده كوالله تعالى كى توجہ حاصل ہو جاتی ہے۔ بندہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیارات منتقل ہو جاتے ہیں۔ كا نئات اس كے تابع موجاتى ہے۔ اس ليے قرآن كريم ميں (٥٥٠) ساز ھے سات سو مرتبدالله تعالیٰ کی نشانیول میں تفکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

جولوگ اللہ تعالی کی نشانیوں میں تفکر کرتے ہیں ان پر اللہ تعالی کی مخفی محکمتیں منکشف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دنیا کی تمام ترتر تی کادارومداراسی تفکر یعنی "-Re search" پر ہے۔ کا تنات کے رازال بھ لوگوں پر کھل رہے ہیں جھول نے تھر کو اپنالیا ہے۔ تظر بی کے بتیجہ میں یہ ریل گاڑی ، ہوائی جماز ، موٹر کار ، ثیلی فون ، ٹیلی ویژن کمپیوٹروغیر اوجود میں آئے ہیں۔اللہ تعالی کاب قانون سب کے لیے ہے جو بھی اس پر عمل کر سے گائے فوائد حاصل ہو جائیں سے مسلم اور غیر مسلم کی اس میں کوئی تخصیص سیں ہے۔

(۲) شوروغل اور بنگامون سے جگدیاک ہو۔

(m) مراقبہ جمال کیا جائے وہاں بہتر تو یمی ہے کہ مکمل اند جیر اہو۔ اگر ایساممکن نہ ہو

توزیادہ سے زیادہ اند میر ابونا چاہے۔

(۴) مراقبہ ہٹھ کر کیاجائے۔

(۵) لیك كرمراتبه كرنے سے نيند كاغلبہ ہوجاتا ہے اور مراقبه كامقصد فوت ہوجاتا ہے۔

(١) مراقبه كي ليه حالت نشست اليي بوني چاہيے جس ميں آساني سے بيٹھ كرمراقبه

(2) غمدے گریز کیاجائے۔

(٨) نشه على جاجا عا

(٩) مراقبه باوضو کیاجائے۔

(۱۰) مراتبرایک ونت مقرر کرکے کرناچاہے۔

(۱۱) مراقبه کھانے کے دُھائی کھنٹے یاس سے زیادہ و قند گزرنے کے بعد کیا جائے۔

(۱۲) زیادہ سے زیادہ وقت باوضور ہے کی کوشش کی جائے گر ہول وہر از نہ روکا جائے

تاکه طبیعت بھاری نہ ہو۔

مراقبہ کے لیے بہترین او قات

(۱) تنجر کے وقت۔

(٢) نماز فجرے پہلے یابعد میں۔

یہ ایک چکر ہوااس طرح پانچ مرتبہ اس عمل کو دھرائیں سانس کی مثق کرنے سے پہلے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ جسم میں کسی قسم کا خاد نہیں ہونا چاہیے۔ (٣) الله تعالی کی توجه اور قرب جلد حاصل ہو تاہے۔

(٣) منتشر خیالی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ذہنی سکون حاصل ہو تاہے۔

(۵) اخلاقی پر ائیوں ہے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔

(٢) مخلف ماكل حل موتے ميں۔ پریشانیوں سے چا جا تاہے۔

(۷)اییا ہدہ ہمار کم ہوتاہے۔

(٨) مراقبه كے ذريعيد ماريوں كاعلاج كياجا سكتاہے۔

(9) الله تعالى بريقين متحكم موجاتا ہے۔

(١٠) اپنے خیالات دوسر ول کو منتقل کیے جاسکتے ہیں۔

مراقبه كياقسام

مراقبه کی یون توبے شاراقسام بین مگریمان چند کاذ کر کیاجار ہاہے۔

(۱) تصور شخ کامراتبه

(۲) نیلی روشنیوں کامراقبہ

(۳) مرتبداحیان کامراقبہ

(۴) پھولول کامراقبہ

(۵) دل کے اندر جھا تکنے کامر اتبہ وغیرہ۔

(٢) يماريول سے علاج كامر اقبدوغيره۔

مراتبہ کرنے کے آواب

(۱) مراقبہ کرنے کی جگہ ایسی ہونی چاہیے جمال نہ گرمی ہونہ سروی ہو۔ معتدل ماحول ہو۔ سانس کی مثق

مراقبہ ہے پہلے اگر سانس کی مثل مندرجہ ذیل طریقہ سے کی جائے تواس سے مراقبہ کی کامیابی میں مدوملتی ہے۔ شال رُخ بیٹھ جائیں۔

- (۱) داہے ہاتھ کے انگو ٹھے سے دائیں نتھنے کولوپر کی طرف مد کرلیں۔
  - (٧) بائين نقفے سے بانج سيند تك سانس اندر كھينجيں-
- (٣) وابنے نتھنے پرے انگوٹھا ہٹالیں اور دہنی چینگل سے بائیں طرف کے نتھنے کو مذکر لیں۔ (۴) پانچ سیکنڈ تک سانس روک لیں۔
  - (۵) واسنے نتھنے سے سانس کویا نج سینڈ تک باہر نکالیں۔
  - (٢) دوبار ووائن نتھنے سے سانس پانچ سکنڈ تک اندر کھینجیں۔
- (2) اب چینگلیا ہٹا کر دوبارہ دائے اگوٹھے سے داہنا نتھنا حسب سائل بیڈ کر لیں اور سانس کویا نج سینڈ تک رو کے رکھیں۔ پھربائیں نتھنے سے سانس آہت آہت باہر نکلیں
  - (۸) نمازظهر کےبعد۔
  - (۹) نمازعشاء کے بعد۔

مراقبه كس طرح كياجائے

مراقبہ سے پہلے اگر کچھ پڑھنا ہو تو وہ پڑھ کرشال رُخ (اگر مغرب کی طرف منہ کیا جائے توشال سید ھے ہاتھ کی طرف ہوگا) آبھیں پند کر کے بیٹھ جائے۔ (بہتر کی ہے کہ شال رُخ منہ رہے لیکن کسی بھی رُخ پر منہ کر کے مراقبہ کیا جاسکتا ہے) ذہن اس طرف متوجہ رکھا جائے جس چیز کا مراقبہ کیا جارہا ہے۔ چونکہ مراقبہ کے دوران خیالات آتے رہتے ہیں۔اس لیے خیالات میں الجھنا ریڑھ کی ہڈی اور گردن کو ایک سیدھ بیں رتھیں سانس کا عمل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پیٹ خانی ہو۔ جس جگہ مثن کی جائے وہاں تارہ ہوا گزرتی رہے تاکہ چیپھڑے کافی مقدار بیں آئسیجن جذب کر سکیں۔ سر دی کے ذمانے میں عمل شفس کے دوران کمرے کے دروازے اور کھڑ کیال کھلی رکھیں۔ میٹھی اور کشھی چیزیں کم سے کم استعال کریں۔بالکل بعد نہ کریں اور نمک زیادہ نہ کھا کیں۔

علم حاصل کرنے کی دو صور تیں ہوتی ہیں ایک طریقہ کو علم حصولی کہتے ہیں۔ اس میں اکتساب کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ میں دماغ کا استعمال ذیادہ سے ذیادہ کیا جاتا ہے۔ علم حصولی سیکھنے جاتا ہے جسمانی محنت ومشقت اور مشق سے حاصل کیا جاتا ہے۔ علم حصولی سیکھنے کے لیے استادا پنے شاگر د کے اندر موجود صلاحیتوں کو میدار اور متحرک کرنے میں مدد دیتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے شاگر د استاد کے بتائے ہوئے طریقہ پر اور اس کی ہدایات کی روشنی میں اپنی صلاحیتوں اور فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس طریقہ میں استاد کا کام صرف ظاہری رہنمائی ہوتا ہے۔ جب کہ ساری محنت شاگر دکو بی کرنی پڑتی ہے۔

علم حاصل کرنے کے لیے دوسر اطریقہ علم حضوری ہے اس میں شاگر دکو کم
اور استاد کو زیادہ محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے اس طریقہ میں ایسی نشست سے بیٹھنا
چاہیے کہ مہرے سے مہرہ مل جائے تاکہ ریڑھ کی ہڈی میں دور کرنے والی روشنیال
ضائع نہ ہوں۔ مراقبہ فیک لگا کر نہیں کرنا چاہیے اس طرح دور کرنے والی روشنیال
ضائع ہو جاتی ہیں۔ مراقبہ کرنے سے پہلے حسب پند خو شبو کا استعال مراقبہ میں
معاون ہو تاہے۔

جاتا ہے نہ ذہنی کیسوئی حاصل ہوتی ہے نہ ہی کچھ نظر آتا ہے۔ اگر آنے والے خیالات کو

روکنے یارد کرنے کی کوشش کی جائے تو ہرسوں مراقبہ کرنے کے باوجود انسان ناکام رہتا ہے۔ اس لیے خیالات کوروکنے کے جائے آنے دیا جائے نہ انھیں قبول کرے نہ رو

کرے۔ آنے والے خیالات خود ہی گزر جائیں گے۔رو کرنے سے وہ ذہن کے ساتھ چیک جائیں گے اور مستقل پریشانی کاباعث بن جائیں گے۔اس کابہترین حل سمی ہے

مراقبہ کے ابتدائی دور میں یہ حالت ہوتی ہے کہ بدہ مراقبہ کے لیے بیٹھالور خیالات کی بیٹھالور خیالات کی بیٹھالور خیالات کی بیٹھار شروع ہوگئی۔ خیالات کی رومیں بدہ کمیں سے کمیں پہنچ جاتا ہے۔ پھر مقصد مقصد سے بھٹک جاتا ہے۔ اب بدہ کو مشش کر تا ہے کہ ذہن اُدھر لائے جس مقصد کے لیے مراقبہ کر دہائے میں قو خیالات کو ہٹانے کی کو مشش میں خیالات سے جان چھڑائے نہیں چھوٹتی لور مراقبہ کا سار اوقت ایسی طرح کشکش میں گزر جاتا ہے۔ خیالات آتے ہیں قوآنے دیں۔ خود گزر جائیں گے۔

تصور سے اللہ اللہ کے والے کے وابن میں معرفت کی بدیادوں کا معظم و مضبوط مون نام اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بدیادیں مون نمایت مروری ہے شخط اپنے شاگر د کے وابن میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بدیادیں

ہونا نمایت ضروری ہے شیخ اپنے شاگر د کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بدیادیں معظم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بدیاد وحد انیت کا ایمال وابقان ہے۔ واحد نیت کا مطلب بیہ ہے کہ تصور میں اللہ تعالیٰ کا مطلب بیہ ہے کہ تصور میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کا خیال نہیں آتا تو ارادے کی توت اس تصور کو نقطہ ذات کی گہر ائیوں میں بہنچاد بی ہے۔ تعلیٰ ذات کی انتہائی کمر ائی قلب ہے جمال تصور کا عکس تعشی بن جاتا میں بہنچاد بی ہے۔ تعلیٰ ذات کی انتہائی کمر ائی قلب ہے جمال تصور کا عکس تعشی بن جاتا

ب تصور کا ہر نقش اللہ تعالیٰ کے امر کا ایک خاکہ ہے۔اس واضح خاکہ پر روح یاامر رہی

نہیں چاہبہ ان کو گزرجانے دنیا چاہیے اور پھر ذہن کو واپس اسی طرف متوجہ کروینا
چاہیے جس چیز کا مراقبہ کیا جارہا ہو۔ کم نے کم ۱۵ سے ۲۰ منٹ مراقبہ کے لیے کائی
ہیں۔ زیادہ دیر بھی مراقبہ کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس وقت چاہا
مراقبہ کے لیے ہٹھ گئے یا تمام چھوڑ کر مراقبہ بیس بی گئے رہیں۔
مراقبہ تخت یا فرش پر کرنا چاہیے۔ کرسی صوف اگدے یا کسی ایسی چیز پر ہیٹھ
کر مراقبہ نہیں کرنا چاہیے جس سے ذہنی سکون میں خلل پڑنے کا امکان ہو۔
مراقبہ کرتے وقت ریڑھ کی ہڈی کو اس طرح سیدھاکر کے آرام دہ یا مرشد
مرید کے اندرائی صلاحییں خفل کردیتا ہے۔ علم حضوری بطور ورشہ خفل ہوتا ہے۔

یک وجہ ہے کہ علم حصولی کے طالب علم اپنے اساتذہ کی اس طرح تابع داری نور ویروی
نہیں کرتے جس طرح روحانی شاگر دبیرہ مرشد کی پیروی کرتے ہیں دراصل شاگر د
علم حصولی سیکھتا ہے اور مرشد علم حضوری بطور وریڈ منتقل کرتا ہے۔ علم حضوری اللہ
تعالی کاوہ علم ہے جو علم الاساء کی صورت میں آدم کو منتقل ہول آدم کو علم حضوری بغیر
پڑھے لکھے حاصل ہوا۔ اس علم میں پڑھنا لکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ علم حضوری بغیر
پڑھے لکھے بطور وریڈ ختقل ہوتا ہے۔ اس علم کو سکھانے کے لیے ایک ایسے استاد کا ہونا

ضروری ہے جو اس علم کے قانون سے واقف ہو۔ علم حضوری کے وری سے والا مال ہو۔ تاکہ مرید کے اندرائے علوم کی روشنیال اور باطنی صلاحیتوں کو نتقل کر سکے۔ علم حضوری حاصل کرنے کے لیے پہلی سیر ھی مراقبہ ہے۔ حضوری حاصل کرنے کے لیے پہلی سیر ھی مراقبہ ہے۔ خیالات میں کشکش

مراقبہ کے لیے جب کوئی مخض آنکھیں مدکر کے بیٹھتا تواس کے دماغ میں خیالات کا جوم ہوتا ہے۔ اِدھراُدھر کے خیالات استے آتے ہیں کہ انسان پریشان ہو

اللہ تعالیٰ کے عظم کے مطابق اُس کے امر کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یک مظاہرے (-Dis) اللہ تعالیٰ ہیں۔ (play) انسان کی زندگی کی حرکات اس کے کام اس کے اعمال ہیں۔

بہترین زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کی اعلیٰ قدروں کو پھیانا جائے اور ان قوانین اطرت کو جانا جائے جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے امر کابہترین مظاہرہ کر سکے کا نتات کی ہر تخلیل اور ہر مظاہرہ اللہ تعالیٰ کے امرکی ایک صورت ہے اور امر رفی کی ہر صورت اپنی ذات و صعات میں یکتا ہے کا تنات کی ہر شے کی بنیاد وحدانیت کے نقطہ پر قائم ہے یی نقط ہر شے کی دات کا نقط ہے۔ جیسے ایم کا ہر درہ ایٹم ہی ہے کچھ اور نہیں موسکیا۔ چٹانچہ انسان کے نقطہ ذات کے ذریعہ وحدانیت کے شعور کے دروازے عقل انسانی یہ کھلتے ہیں۔ مرشد کامل کی نظر کرم سالک کے قلب میں اس دوازے کو کھولنے کا باعث بن جاتی ہے مرشد کا قرب مرید کے لیے ایسا جام عشق ہے جو آہتہ آہتہ مریدا ہے مخانہ ول میں انٹریلتار ہتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے جب مرید کے میخانے کاہر جام شراب چیخ سے لبریز ہو جاتا ہے۔ کعبہ دل کی ہر دیوار پر ائے پینے کی تصویر آویزال و کھائی دیتی ہے اس کے دل کی محمرا نیوں میں پینے کی تصویر ا فقش ہو جاتی ہے۔ اس کے حواس پر شیخ کا عشق غلبہ پالیتا ہے تب اس کا نفس شیخ کے عشق کی تیش ہے بھل کرایک نقطہ کے برابر رہ جاتا ہے اور یہ نقطہ ﷺ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے اور مرید فنافی الفح کے درجے میں قدم رکھتا ہے جمال اس کی ذات محض ایک نظری حیثیت سے باقی رہ جاتی ہے جس کاکام صرف دیکھنا ہے اس کی نظر تصور ﷺ کے خاکہ پر ممسر جاتی ہے نظر جب تک اس خاکے کودیمیتی رہتی ہے تشکر ایک ہی نقطے پر قائم رہتا ہے بدلتے لمحات ایک ہی لمحہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں وقت کی گروش رک

جاتی ہے زندگی کی رفتار تھم جاتی ہے۔

سالک کی نگاہ اس لیے شیخ کورگ جان سے قریب تردیکھ لیتی ہے۔ اس کی نگاہ اپنے قلب کی انتخابی کر تفکر کے ایپ قلب کی انتخابی گرائی میں پہنچ جاتی ہے جہال شیخ کا تصور مجسم بن کر تفکر کے در سیچ کھول دیتا ہے اور یہ لحک حقیق لبد کی لامتنائی و سعتوں میں گم ہو جاتا ہے شیخ کے تفکر کی رواس کے قلب میں بہنے لگتی ہے۔ شیخ کے علوم اس روکے ذریعہ اس کے شعور میں ختم ہونے تک نقطہ ذات وحد انیت کے نور سے میں ختم ہونے تک نقطہ ذات وحد انیت کے نور سے

میں مسل ہوئے لگتے ہیں۔ وہ جان لیہ اے کہ جب تک نقطہ ذات وحد انیت کے لور سے
لریز نہیں ہو جاتا تب تک ذات کے نقطے سے کسی شے کاباہر آنا ممکن نہیں ہے۔ جب
سالک کا نقطہ ذات شیخ کی روشنیوں سے لبریز ہو جاتا ہے تو نور سالک کے لطا کف میں
ذخیرہ ہو جاتا ہے اور سالک قرب کی منزلیں طے کرلیتا ہے۔

سوال: تصور شيخ كول كياجاتاب ؟الله كالصور كول قائم ندكياجائ؟

آدم جب تک جنت میں تھے تو دہاغ کاوہ حصہ کام کر رہا تھاجو معرفت سے
متعلق تھا گر آدم نے جب نافر مانی کی تو دہاغ کے اس حصہ شعور نے کام کر ناشر وع کر
دیاجو نافر مانی کی وجہ سے محترک ہو گیا تھا۔ اس لیے شعور میں جو بھی خیالات بلتے ہیں وہ
ناقص اور کثیف ہوتے ہیں اس کثیف اور ناقص شعور میں علوم رہانی کی روشنیاں داخل
نہیں ہوتی آدم سڑی ہوئی مٹی سے تخلیق کیے گئے ظاہر ہے کہ دہ تمام خامیاں جو سڑی
ہوئی مٹی کی تھیں۔وہ نسل آدم کو منتقل ہو گئیں۔ یعنی گندگی غلاظت تعفن۔ سڑانڈ اور
ہدیو وغیرہ۔

بدیدویره۔
مالک جب ان تمام نقائص کو پیش نظر رکھ کر تصور پیٹی کر تاہے تواس کی اپنی تمام کر ویا ہے۔
تمام کمزوریال اس کے سامنے ہوتی ہیں۔وہ ان تمام خامیوں کو پیٹی کے سامنے رکھ دیتا ہے۔
ہے پیٹی مرید پر نظر کرم کرتا ہے اپنی مجلّا اور مصفا شخصیت کا عکس مرید کے دل میں منتقل کرتا ہے باطنی طور پررگڑر گڑ کر انتاصاف کردیتا ہے کہ مرید کا شعور کمن بیچ کی منتقل کرتا ہے باطنی طور پررگڑر گڑ کر انتاصاف کردیتا ہے کہ مرید کا شعور کمن بیچ کی

طرح ہو جاتا ہے۔ پھر ﷺ اپنے سینے ہے اپنے علوم نتقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تصور مین اس کیے کیاجاتاہے تاکہ مین کے علوم مرید میں منتقل ہو جائیں۔

آدمی آنکھیں بعرکے اند میرے میں اپنے استادیا پیرومر شد کے تصور میں بیٹھ جاتا ہے۔ تصور شخ کا صحیح مغموم انخلاذ ہی ہے مرید اپنے شیخ کو ذہن کا مر کز مناکر اس کے تصور میں ڈوب جانے کی مشن کر تاہے۔ یمال سیبات سمجھ لیان بہت ضروری ہے کہ تصور شخ کا مطلب ہر گزیہ نہیں ہے کہ شخ کی تصویر بنائی جائے یا شخ کی شکل و صورت کے بارے میں سوچا جائے کہ مینے کی داڑھی الی ہے یاان کا لباس ایہا ہو تاہے یا اس طرح کی اور باتیں سوچی جائیں۔ دراصل شیخ کوذبن کامر کر ہاکر اس میں ہم ہو جانایا کھو جانا ہی صحیح طریقہ ہے۔

اکثریہ سوال کیا جاتا ہے کہ تصور شیخ کیوں کریں اللہ تعالی کا تصور کیوں نہ

کریں تاکہ منزل جلد مل جائے۔ الله تعالى فرماتے بيں كه بم نے آدم كوزين يراينا ظيفه مناكر بهيجار آدم كو

ظیفہ منانے سے پہلے نیات اور خلافت کے تمام علوم سیکھا کرونیامیں جمیجا کمیا تھا تاکہ وہ الله كمائ موعة قانون ك مطابق دنياوالول من الله تعالى ك علوم كو يهيلائيس آدمؓ کے بعد جتنے بھی پینجبر آئے اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے میں کماکہ وہ سب بعر

سور و النبياء كى آ محويس آيت مين الله تعالى فرماتے بين ــــ "اور مسين منائے

ہم نے انبیاء کے ایسے جم جو کھانانہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ (اس دنیا میں) ہمیشہ رہے الله تعالیٰ نے انبیاء کو انسانوں کو ہرایت کے لیے بھیجا۔ اس آیت سے پوری

ً طرح وضاحت ہو جاتی ہے کہ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے انسانوں کو پیغیبر اور خلیفہ بناکر بھیجا گیا ہے جو لوگ اللہ کی ہدایت پر چلنے کی جائے نفس کے غلام بن

جاتے ہیں۔وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں اس لیے وہ علوم انتھیں منتقل نہیں ہوتے میں جو اساء الہیہ کے علوم ہیں چو تکہ اللہ تعالیٰ کا ورثہ اساء الہیہ کے علوم بندوں تک

بنچانے کاکام اللہ تعالی کے سرد ہے اور نائب آدم ہے اور آدم انسان ہے ، بھر ہے اس

ك اندرانسانول والى تمام باتيل موجود اوروه بغرى نقاض ركمتا بابجب كه نبوت كا سلسله ختم ہو گیاہے پیغیر آنے بد ہو گئے ہیں توبدایت کاکام رسول اللہ علیہ کی امت کے اولیاء اللہ نے انجام دینا شروع کر دیاہے ہی وجہ ہے کہ تصور مینے کی تلقین کی جاتی نیلی روشنی کامراقیه

جہال تک مادی وسائل مادی آسائش اور مادی آرام کا تعلق ہے وہ سکون فراہم نہیں کرتی ہے بات اظہر من الفتمس ہے کہ مادیت آدمی کو سکون فراہم کرنے میں ناکام

ہاس کی مثال ہوں ہے کہ ۵۰ سال پہلے کے لوگوں کے پاس مادی وسائل کم تھے لیکن انھیں ہم سے زیادہ سکون حاصل تھا آج کے دور میں مادی وسائل کی کی کے باوجود سکون حاصل تعادہ آج ہمیں حاصل نہیں ہے گھر میں ہر چیز موجود ہے بھی موجود ہے۔ گر بھی موجود ہے۔ TV بھی موجود ہے۔ گاڑی بھی موجود ہے اور چار سے بھی

ہیں کیکن دیکھنے میں سہ آیاہے جس تھر میں زیادہ وسائل ہیں وہاں زیادہ بے سکونی ہے اس کی ایک وجہ تویہ ہے کہ انسان کی زندگی کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں اور دیناوی چیزوں میں دلچیں لے کیکن ہمار امشاہرہ ہے کہ جب آدمی مرجاتا ہے تو

کرتے ہیںوہ کیلوریز جلتی ہیں یاخرچ ہوتی ہیں اور جنٹی زیادہ جلتی ہیں۔اس حساب سے

اور تکیہ آرام کے لیے ہے مجھے آرام کرلینا جا ہے۔ مقصدیہ ہواکہ آپ کی جو کیاوریز خرج مول گی۔وہ ایک بسرے تکیہ اور چاریائی تک محدود رہیں گ۔ یعنی تین چیزول کا علس جب آپ کے دماغ میں داخل ہوااور دماغ نے اُس کے نقوش اُ بھار کر آپ کو سے بتا دیا کہ بیاستر ہے تو آپ کی از جی خرج ہوئی مثال۔ایک چیز کے لیے ایک کیلوری خرج ہوئی توایک استرہ' ایک تلیہ' ایک چاریائی اور ایک کمرہ کے لیے چار کیلوریز خرج ہوئیں۔اب اس کرے میں آپ TV رکھ دیجئے TV کا مطلب یہ کہ پانچ کیلوریز خرج ہو کیں۔اب ٹی وی پروگرام دیکھنا شروع کر دیجے اس کا مطلب میہ کہ ٹی وی کے اندر جنتي بهي تصويريس آئيس كي در خت 'پاني 'آدمي كاناجانا تو ٥٠ چيزول كاعكس جب آپ کے دماغ کے اندر میا اور اس علس کو دماغ نے قبول کر کے آپ کو یہ بتایا کہ بیہ ور خت ہے ایر پائی او ی ہے ایر کا تاہے ایر جا تاہے۔ یدر تک ہے۔اس کا مطلب یہ ہواکہ پہاس ۵۰ کیلوریز خرچ ہوئیں بعنی اس کرے میں جو آپ کے آرام کے لیے آپ نے منایا۔ اب جمال چار کیلوریز خرج ہوئی چاہیے تھیں وہاں ۵۴ کیلوریز خرج ہو تیں اس کے بعد وہاں آپ نے ریڈ یو بھی رکھ لیا۔ ریڈ یواپ نے چلایا نہیں توسم ۵ کے جائے ۵۵ کیلوریز خرچ ہو کیں۔ كرويس آپ نے الماري بھي سجادي ہے۔الماري ميں بھي بيس چيزيں رتھيس ہیں۔ مثلاً گڑیار کمی ہے متاب رکمی ہے۔ پھولدان رکھاہے ایش ٹرے رکمی ہے کچھ

اسم اعظم

دماغ میں تقش ہو کیں اس بی مناسبت سے کیلوریز خرج ہو کیں۔اس کا مطلب یہ ہے

اسم اعظم

اسم اعظم یا کی تھی یعنی مادی وسیلہ ہے بنبی ہوئی کوئی بھی آسائش کاسامان غار حرامیں موجود نہیں تھا۔ تی بات ہے کہ حضور پاک علیہ اس اصول سے واقف تھے (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دین کی سخیل کرتی تھی) کہ ڈسٹر بنس (Disturbance) انسان کو سکون سے محروم کر دیتاہے جتنا آدمی شور شرابے میں رہے گاا تنابی بے سکون رہے گا۔ ا تناہی زیادہ بیز ار رہے گا۔ یمی بات آج کی سائنس کمتی ہے۔ آج کی مثال ! گاؤل والول کی صحت اور شہر والوں کی صحت میں نمایاں فرق ہو تاہے۔ گاؤں والے جو اندرون ملک گاؤل ، گو محول میں رہے ہیں ان کی صحت شریوں سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ان کی آ تکھوں پر چشمے کم لگتے ہیں۔ شریس رہنے والے پول کے کم عمریس چشمے لگ جاتے میں۔ بات کیا ہے ؟ وہال ڈسٹر نبس (Disturbance) نہیں ہے شور نہیں ہے کیلوریز کاذخیرہ زیادہ رہتاہے۔ حضوریاک ﷺ غار حرامیں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ ﷺ وہاں غور و فکر کرتے تھے۔ بوی عجیب بات یہ بھی ہے کہ جمال ڈسٹر بٹس ( Disturbance) ہوتا ہے' جمال مادیت کا غلبہ ہوتا ہے' جمال مادیت انسان کو بیز ار اور پریشان کرتی ہے وہاں سکون نہیں ہو تا۔ اللہ تعالیٰ کو بیہ قدرت ہے اور تھی کہ توریت شریس نازل فرمادیتے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر ۴۸ دن ۰ ۱۳۰ ات قیام کیا۔ کوہ طور پر بھی کوئی آرام و آسائش کاسامان نہیں تھا۔ ایک بہاڑی ایک عصا تفاایک حضرت موی علیه السلام تھے۔انسانی شعور مادیت میں جتنا زیادہ اسماک كرے گااى مناسبت سے انسان اپنى روح سے دور ہو جائے گااور جتنا انسان اپنى روح

ہے دور ہو جائے گا۔ اس مناسبت ہے انسان بے سکون ہو جائے گا۔ آج کے ترقی یافتہ

وورمیں ہاری پریشانی بہ ہے کہ ہم بے سکون ہیں اس کی ایک بوی وجہ بہ ہے کہ ہم نے

مادیت کوبی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ مادیت کو ہی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔اس وقت جو

۲۰ + ۵۵ = ۵۵ کیلوریز خرج ہوئیں اس کے بعد فرض کیجے آپ نے کیڑوں کی الماري كے ساتھ كرى بھى ركھى موئى ہے تواس طرح ايك سينٹر ميں جمال ٥ كيلوريز خرچ ہونی چاہیے وہاں ۲۰٬۷۰۰ کیلوریز جل گئیں وہ کیلوریز جو ہیں در اصل وہ انر بی ہیں۔ آدمی کے اندر قوت حیات ہیں وہی آپ کو زندگی عطا کر رور ہی ہیں اس بدیادیر آپ کی زندگی چل رہی ہے۔ جتنی ماوی اشیاء آپ کے اروگر و جمع ہو جائیں گی ای سناسبت سے آپ کے اندر کیلوریز زیادہ جلیں گی اور خرج ہوں گی۔ جب آپ کا دماغ تھے گا۔ وماغ محصنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کاول بھی تھکا۔ ہاتھ بھی تحصے۔ پیر بھی تحصے بوری باڈی جو جسم کا نظام ہے تھک گیا۔ وہ ڈسٹرب (Disturb) ہو گیا تو مادی وسائل جتنے آپ اکشے کرتے چلے جائیں گے الی مناسبت سے آپ کے اندر سے کیلوریز کا ذخیرہ لینی قوت حیات جل جائیں گی۔ جب آدی کے اندر سے اس کی قوت حیات ہی نکل می توسکون کہاں 'کیسے ملے گا۔ حضوریاک علاق (الله تعالی جم سب کوان کے نقش قدم بر چلنے کی توفیق عطا فرمائے)اگر ہم آپ کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو کے میں ۴۰۰ اسال پہلے ندریڈ یو ہے نہ TV ہے نہ موٹر سائکیل ہے نہ جماز ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ذہن کو منتشر (Disturb) کرنے والی ہونہ و حوال ہے۔ اگر ہے اونٹ ہے اونٹ جب چاتا ہے تو اس کے پیرکی بھی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود کے کے شر کا شور ' کے کے

شر کیروشن کے کے شریس او نول کے گلے میں بڑی ہوئی محنیوں کی آواز نے بھی

حضور پاک علی کال طرف متوجه کیا که مکه چموژ کر میلوں دور غار حرامیں تشریف

کے گئے۔ حضوریاک علاق عار حرامیں کیوں تشریف لے گئے۔ غار حرامیں نہ کوئی چار

کہ میں دنیا کے لیے بہایا گیا ہوں۔ جب ہم فطرت کے اصولوں کے خلاف بات کریں مے۔ زندگی گزاریں گے۔ ہمیں کسی سمت سے سکون میسر نہیں آسکتا۔ نیلی رو شنیول کامر اقبه

سکون حاصل کرنے کے لیے نیلی روشنی کا مراقبہ نمایت مفید عمل ہے اس مراقبہ سے ول یاؤر (Will Power) میں اضافہ ہو جاتا ہے اور استاد کی مگر انی میں مسلسل مراقبہ کرنے ہے دماغ میں یقین کا پیٹرن کھل جاتا ہے۔ نیلی روشنی کا مراقبہ کرنے والا ہندہ کاروباری خاندانی معاملات اور مستقتبل کے بارے میں صحیح فی<u>صلے</u> کرتا

آ تکمیں مد کر کے بی تصور کیا جائے میں آسان کے نیج بیٹھا ہوں اور آسان سے نیلی روشنی نازل ہو کر میرے دماغ میں جمع ہور ہی ہے۔ مريتبه احسان كامراقبه

> • ابار درودشریف اور • اباریای یا قیوم پڑھ کرید آنکھول ہے یہ تصور کیاجائے۔"میں اللہ تعالیٰ کود کھے رہاہوں یااللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ مراقبہ سے علاج

مندر جہذیل مراقبول کے ذریعہ صحت و توانائی اور پیماریول سے نجات مل جاتی ہے۔ (۱) نیلی روشنیول کامراقبه

وماغی امراض 'ریڑھ کی ہڑی اگرون کے مرول میں خرابی اور و پریش حتم كرنے كے ليے نيلى روشنى كامر اقبہ مفيد علاج ہے۔

(۲) زردرو شنیول کامراقیه

نظام مصم (Digestive System) جس رياح 'آنتوں کی دق' بيكس'

صورت حال ہے۔وہ یہ ہے کہ ہم یہ ثامت کرنے کی کوش کر رہے ہیں ہم دنیا کے لیے پیدا کیے گئے ہیں دنیا ہمارے لیئے پیدا نہیں کی گئے۔ لینی ہم دنیا کو نہیں کھارہے ہیں 'دنیا ہمیں کھارہی ہے اس لیے کہ ہم نے دنیا کو اپنے اوپر افضل قرار دے دیا ہے۔ جب آپ نے دنیا کو خود سے افضل قرار دے دیا تواپی حیثیت کم کر دی۔ اب آپ بھی پر سکون نمیں رہ سکتے۔ سیجے بات یہ ہے دنیا کے لیے ہم نمیں بنائے گئے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مارے لیے سایا ہے کیا کوئی ایک مدہ بھی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد دنیا بنی ہے۔جب چہ پیدا ہو تا ہے تودنیا کی ہر چیز موجود ہوتی ہے یابعد میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے لبا پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا پیدا ہوئے پرداد اپیدا ہوئے کوئی ایک آدمی تواپیاہتادیں(آدم ہے لے کراب تک) کہ جبوہ پیداہوا تواسکے بعد دنیا پیداہو کی ایہا مجھی نمیں ہوا۔اللہ تعالیٰ نے پہلے ہے انسان کی خدمت گزاری کے لئے و نیابید آکر دی ہے۔ دنیا ہماری فادم ہے ہم دنیا کے فادم بن گئے ہیں معاملہ بالکل اُلٹ گیا ہے۔ یعنی ہماری زندگی فطرت کے خلاف ہو گئی ہے اور جب فطرت کے خلاف زندہ رہنا چاہیں کے تو بھی آپ کو سکون نمیں ملے گا۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرماتے بیں۔"اطمینان قلب' الله تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہو تاہے "۔ مخلوق اور خالق کے در میان ایک رابطہ اور تعلق ہے۔اس تعلق کو قائم کرنے سے آدمی کو اطمنیان قلب حاصل ہوتا ہے ایک روحانی آدمی اور ایک غیر روحانی آدمی میں یمی فرق ہے۔ غیر روحانی آدمی دانستہ 'نادانستہ یہ سمجھتاہے کہ میں دنیا کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ حالا نکہ بیبات سیح نہیں ہے بچہ نو ۹ ماہ مال كے بيد ميں رہتا ہے۔ پيدا ہونے كے بعد ايا ٢/١/٢ سال تك مال باپ كے دل ميں الله تعالى شفقت محبت اور ممتاوال كرمچه كى نشود نماكراتا ب ستره افعاره سال تك مان ماپ مایدے بھائی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ جب انسان اٹھارہ انیس سال کا ہوتا تو سمجھتا ہے

## سانس کی لہری<u>ں</u>

سوال: سانس کے عمل اور زوحانی صلاحیتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
جواب: زندگی اور زندگی سے متعلق جذبات و احساسات واردات و کیفیات و تصورات و خیالات اور زندگی سے متعلق تمام ولچپیال اس وقت تک قائم ہیں۔ جب تک سانس کی آمدور فت جاری ہے۔ زندگی کادار ومدار سانس کے اوپر قائم ہے۔ سانس کی طرزوں پراگر غور کیا جائے تو معلوم ہو تاہے کہ ہر ذی رُوح میں سانس کا نظام قائم و دائم ہے۔ لیکن ہر نوع میں سانس کے وقفے متعین ہیں۔ مثلاً یہ کہ اگر آدمی کے اندر مانس کے ذریعے دل کی حرکت متعین ہیں۔ مثلاً یہ کہ اگر آدمی کے اندر مانس کے ذریعے دل کی حرکت متعینہ وفت میں ۲۲ ہے تو بحری میں اس سے مخلف موگی اور چیو نئی میں اس سے علف موگی اور چیو نئی میں اس سے بالکل مختلف ہوگی۔

کوئی ایبا آلد ایجاد کر لیاجائے کہ جس سے در خت کی سانس کی پیائٹ ہو سکتے تواس کے سانس کی دھڑکن ہو لئے والی مخلوق سے مختلف ہو گی اور اگر ہم کوئی ایبا آلد ایجاد کر لیس جس سے بہاڑکی نبعنوں کی حرکت ریکارڈ کریں توہ در خت کے اندر کام کرنے والی نبعنوں کی حرکت سے مختلف ہو گی۔ ہر مخف یہ جانتا ہے کہ ایک سانس آتا ہے 'ایک سانس جا تاہے بعنی ایک سانس ہم اندر لیتے ہیں اور ایک سانس باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات ہمی ہم سب کے سامنے ہے کہ پر سکون حالت میں سانس میں ایک خاص ہیں۔ یہ بات ہمی ہم سب کے سامنے ہے کہ پر سکون حالت میں سانس میں ایک خاص جس سے سامنے ہے کہ پر سکون حالت میں سانس کی کیفیت میں ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی آدمی ڈر جائے تواس کے دل کی سریے ہیں تھ سانس کی حرکت کے ساتھ سانس کی حرکت سے ہو جاتی ہے۔ اگر خور کریں تو نظر آئے گاکہ دل کی حرکت کے ساتھ سانس کی حرکت بھی تیز ہو جاتی ہے۔

قبض 'یواسیر 'معدہ کاالسروغیرہ کے لیے۔

(۳) نارنجی روشنیول کامراقبه

سینہ کے امراض کے لیے (وق 'سل' پرانی کھانی' دمہوغیرہ)

(۴) سنرروشنيول كامراقبه

بائی بلڈ پریشر اور خون میں حدت سے پیدا ہونے والے امراض جلدی امراض نقارش' آتشک سوزاک' چھیب وغیرہ۔

(۵) مُرخ روشنيول كامراقبه

لوبلڈ پریشر 'ایٹیمیا (Anaemia) گھٹیا' دل کا گھٹنا' دل کا ڈومنا توانائی کا کم محسوس ہونا' ند دلی' نروس پریک ڈاؤن' دماغ میں مایوس کن خیالات آنا۔ موت کاخوف' لونچی آوازے دماغ میں چوٹ محسوس ہوناوغیر ہ کے لیے۔

(۲) جامنی رو شنیول کامراقبه

مردوں کے جنسی امراض اور خواتین کے اندر رحم سے متعلق امراض کے لیے۔ گلافی روشنیول کامر اقبہ

مرگ۔ دماغی دورے ' ذہن اور حافظہ کا ماؤ ف ہونا۔ دماغ دورے ' ڈر اور خوف 'عدم تحفظ کا حساس۔ زندگی سے متعلق منفی خیالات آنا۔ دنیابیز اری سے نجات بانے کے لے۔

نوٹ:۔ بیماریوں کے علاج کے لیے کوئی بھی مراقبہ معالج کی اجازت اور گرانی کے بغیر نہ کیا جائے۔

كرنے كى صلاحيت اتنى موجود نہيں تھى جتنى صلاحيت آج موجود ہے۔ سائنس كے اس ترقی یافتہ دور سے پہلے دور دراز آوازوں کا پنچنا کرامت سمجی جاتی تھی۔ لیکن آج سائنس دانوں نے آواز کا طول موج (Wave Length) دریافت کر لیا ہے۔ خیالات کاایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا بھی کرامت (مافوق الفطرت) ہیان کیا جاتا ہے۔ آج کی دنیامیں ہزاروں میل کے فاصلے پر پوری کی پوری تصویر منتقل ہو جاتی ہے۔ زیادہ عرصہ نہیں 'صرف بچاس سال پہلے لوگوں سے یہ کما جاتا تھا کہ آدی روشنیول کابها ہواہے تولوگ مذاق اڑاتے تھے۔ آج سائنس نے یہ ثابت کر دیاہے کہ آدمی لرون سے مرکب ہے۔نہ صرف یہ کہ انہوں نے بیاب بتادی کہ آدمی لرون سے مرکب ہے 'وہ آدمی کی ایک جگہ سے گزرنے کے بعد بھی تصویر لے لیتے ہیں۔ ملے زمانے میں دادی اور مانی ہوں کو اُڑن کھٹولوں کے قصے سایا کرتی تھیں کہ ایک اُڑن کھٹولا تھا۔اس پر ایک شنرادی اور شنرادہ پیٹھے اور اڑ گئے۔ نانی اور دادی کے وہی اڑن کھٹولے آج ہماری آنکھول کے سامنے موجود ہیں۔نہ صرف بید کہ موجود ہیں بلحہ ہم اس میں بیٹھ کراپی مرضی اور منشاکے مطابق سفر بھی کرتے ہیں۔

ان تمام مثالوں سے بیہ بتانا مقصود ہے کہ سائنس کی ترقی سے پہلے نوع انسانی
کی صلاحیت اتنی نہیں تھی کہ رُوحانی ر موزو نکات اس کی سجھ میں آتے۔ یہی وجہ ہے
کہ ہمار سے بزرگوں اور اسلاف نے پہلے چند لوگوں کا انتخاب کیا اور پھر ان کو وہ علوم
منتقل کر دیئے لیکن آج کے دور میں انسان کی دماغی صلاحیت اور سکت 'فنم اور تظر انتا
نیادہ طاقتور ہے کہ جو چیزیں پہلے کشف و کرایات کے دائر سے میں آتی تھیں آج وہی
چیزیں انسان کی عام زندگی میں داخل ہیں۔ جیسے علوم سے انسان کی سکت بو ھتی
گی اور
شعور طاقتور ہوگیا' ذہانت میں اضافہ ہوا گھر کی باتوں کو سجھنے اور جانے کی سکت

یو حی۔ سائنس کی ترقی سے میہ بہت یوافائدہ ہواہے۔لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے شعور کی طاقت کمزور ہوئی جیسے شعور کی طاقت کمزور ہوئی چلے گئا۔ چلی گئا۔

یقین کی طاقت کر در ہونے کا مطلب ہے ہے کہ آدمی اللہ ہے دُور ہوتا چلا گیا۔ اور اس کی بدیادی وجہ ہے کہ سائنسی کی ترقی کا مطلح نظر زیادہ تر د نیاوی آسائش و آرام کا حصول ہے۔ چونکہ دنیا خود بے یقینی کا سمبل (Symbol) اور فکشن اقتام کا حصول ہے۔ پونکہ دنیا خود بے یقینی کا سمبل (Fiction) ہے اور مفروصہ حواس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لئے یہ ترقی بھی ہمارے لئے عذاب بن گئی۔ اگر اس ترقی کی بدیاد ظاہر اسباب کے ساتھ ماور ائی صلاحیت کی تلاش ہوتی تو یقین کمزور ہونے کے جائے طاقتور ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود سائنسی علوم کے بھیلاؤ سے بھر حال اتنا فائدہ ضرور ہواہے کہ ہمارے اندر ایسے باوجود سائنسی علوم کے بھیلاؤ سے بھر حال اتنا فائدہ ضرور ہواہے کہ ہمارے اندر ایسے علوم حاصل کرنے کی صلاحیت کا ذوق پیدا ہواجو ہمیں روجانیت سے قریب کرتے علوم حاصل کرنے کی صلاحیت کا ذوق پیدا ہواجو ہمیں روجانیت سے قریب کرتے

اب سے پچاس سال پہلے یا سوسال پہلے جو چیز پچاس بچاس 'سوسوسال کی ریاضت کے بعد حاصل ہوتی تھی۔اب وہی چیز ارادے کے اندر یقین مشحکم ہونے سے چند مہینوں اور چندسالوں میں حاصل ہو جاتی ہے۔

سوال: الله تعالى يريقين ركھے اور توكل كرنے كے كيا معاني ميں؟

جواب: روحانی زندگی میں داخل ہونے کا مطلب پیر نہیں ہے کہ آدمی کھانانہ کھائے ' پانی نہ پئے 'کپڑے نہ پننے 'اس کے دوست احباب نہ ہوں پیرسب اس لئے ہو ناضروری ہے کہ دنیا کو وجود خشنے والا اس دنیا میں رونق دیکھنا چاہتا ہے۔ اس دنیا کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اس دنیا کو خوصورت دیکھنا چاہتا ہے۔ اسباب ووسائل جب تک دنیا میں موجود

87 اسم اعظم رونی کیسے کھائیں مے ؟اور روٹی پر بی کیادارومدارہے ہر چیز کی یمی صورت ہے۔جب زمین پر کوئی چیز پیدائنیں ہوگی تو ہم زندہ کیے رہیں مے۔اس کاصاف مطلب یہ ہے کہ آدمی کورزق اس کی ذاتی محنت کی وجہ سے نہیں ملتارزق پہلے سے موجود ہے۔اسے رزق حاصل كرنے كے لئے صرف حركت كرنى پر تى ہے۔

طرز فكر كا دُوس ارُحْ يد ہے كہ جھے اس لئے حركت كرنا جاہئے كہ اللہ تعالى حرکت پند فرماتے ہیں اس لئے کہ ساری کا خات جائے خود ایک حرکت ہے۔ كائنات كاوجوداس وقت زير حث آياجب الله تعالى كي ذبين في حركت كي ليني الله تعلي ن "كن" فرمايا- "كن" الله تعالى كي ذبن كي ايك حركت ب اوريه حركت جاری دساری ہے۔انسان کے اندر جب یفین رائخ ہوجاتا ہے تواس کی طرز فکریہ ہوتی ہے کہ میری ہر حرکت میراہر عمل اللہ کے رحم و کرم پر قائم ہے۔وہی روزی دیتا ہے۔ وہی حفاظت کرتا ہے 'وہی زندہ رکھتا ہے 'وہی آفات اور بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے 'وہی خوشی دیتا ہے۔ جب آدمی کا یقین ٹوٹ جاتا ہے تواس کی طرز قکر نا قص ہو جاتی ہے۔وہ اللہ تعالى كے علاوہ بدول كے سمارے تلاش كر تاہے۔سيٹھ اراض ہو جائے گا تو نو کری چل جائے گی اور سیٹھ خوش ہو جائے گا تو ترقی مل جائے گی۔ نعوز بالله! سينه كونى بعده نبين عدائن كيا- جب كسى قوم كى طرز فكربهت زياده مراه موجاتي ہے لیعنی اللہ کے علاوہ دوسر ول کوسمار استجھنے مکتی ہے توالی قومیں زمین پر ہو جوین جاتی ہیں اور زمین انہیں رد کر دیتی ہے۔ وہ مفلوک الحال ہو جاتی ہیں اور ان کے اوپر احساس كمترى كاعذاب مسلط موجاتا ب-انبياء كى طرزز ندكى كاأكر مطالعه كياجائ توبمار سامنے مرف ایک ہی بات آتی ہے کہ انبیاء کی طرز زندگی اور طرز فکریہ ہے کہ وہ ہر بات 'ہر عمل اور زندگی کی ہر حرکت کو اللہ کی طرف ہے سجھتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف

کرنے کے لئے پچھ کرنا ہوگا۔وہ اس تک ددویں اپنی پچھلی ساری زندگی کو فراموش کر و تیاہے۔اس کے ذہن سے بیبات نکل جاتی ہے کہ بغیر سمی جدوجمد کے بھی اللہ تعالے مجھے رزق دیتے رہے ہیں۔ جوانی کے دور سے گزر کروہ پو حالیے میں داخل ہوتا ہے۔ بوھا ہے میں بھی اس کے اعضاء اس طرح ہو جاتے ہیں جس طرح مختل میں تھے اور وہ اپنی معاش ماصل کرنے کے قابل نہیں رہتار لیکن جب تک اس کی زند کی ہے'اللہ تعالی اسے روزی فراہم کرتے رہتے ہیں۔

ہاراجوانی کے دور میں یہ سوچنا کہ ہمیں رزق ہاری محنت سے ملتا ہے سیجے طرز فکر کے خلاف ہے اس لئے کہ ہماری زندگی کا تین چو تھائی بغیر محنت اور مزدوری كر محزر تا ہے۔ محنت 'مز دورى اور كوسش اس لئے كى جانى چاہيئے كہ اللہ كا نظام يہ ہے کہ اللہ اس کا نکات کو ہر لمحہ اور ہر آن متحرک دیکھنا چاہتا ہے۔ جس طرح کی اللہ نے مال کے ول میں محبت پیدا کر دی اور مال کورزق پنچانے کا ذریعہ منادیا ہے اس طرح اللہ تعالے نے زمین کو اس بات کا پاہمد کر دیاہے کہ وہ نوع انسان اور زمین کے اوپر آباد تمام محلوق کوروزی فراہم کرئے۔ آپ زمین میں والے ہیں۔اگرزمین کی نشونماکرنے سے انکار کر دے تو دنیاو بران ہو جائے گی جب کوئی چیز پیدا ہی شیں ہوگی تو تہا حرکت اور تمام گروشیں رک جائیں گی۔

جس طرح الله تعالى نے مال كے ول ميں محبت ڈال دى اسى طرح الله تعلط نے زمین کے ول میں بھی اپنی مخلوق کی محبت ڈال دی اور اسے پایمد کر دیا کہ وہ زمین پر آباد مخلوق کی خدمت کرے۔ اس طرح چائد اور سورج کو بھی اللہ تعالى نے خدمت گزاری کے لئے مبخر اور پاہد کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ زمین آگر اپناار ادہ اور اختیار استعال کر کے مہیوں نہ آگائے سورج اپنی روشنی یاد ھوپ سے گندم کو نہ پکارے تو آپ

موڑویتے ہیں۔

سوال: رحمانی طرز فکر کواین اندررائ کرنے کے لئے ہمیں کیا کرناچاہئے؟ جواب: سمی طرز فکر کواپنانے کے لئے بیہ ضروری ہے کہ پہلے اس مخصوص طرز فکر کو قبول کیا جائے۔ پھر طرز فکروالی مخصوص ہتی ہے ایسا تعلق قائم کر لیا جائے جو فریقین کوایک دوسرے سے قریب ترکردے۔ یہ تعلق اس وقت قائم ہو سکتاہے جب طرز فکر حاصل کرنے والا اس محض کے عادات واطوار کواپی عادات واطوار برمائے اور جس محض کی طرز فکر حاصل کرنا مقصود ہے وہ بھی دوسرے آدمی کو اپنا قرب عطا کرے۔ اور اس کو اپنی جان کا ایک حصہ سمجے۔ تصوف میں طرز فکر حاصل کرنے کا اصطلاحی نام نسبت ہے۔ نسبت میں سب سے پہلی نسبت روحانی استاد ہے لیمنی روحانی استاد کے اندر کام کرنے والی طرز فکر اس کا مزاج 'اس کی طبیعت اور اس کے اندر کام کرنے والی روشنیال روحانی شاگرد کے اندر خطل ہو جائیں۔ جب بیہ روشنیاں پوری طرح منقل ہو جاتی ہیں تواس نسبت کی محیل ہو جاتی ہے۔

وائرے میں مقید ہے۔ مثلاً ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو پہلے بھوک کا ایک ہلکا خاکہ ہارے دماغ پر وار وہو تاہے۔اس خاکے میں (Dimensions) یا تعش و نگار نہیں ہوتے۔اس کو اصطلاحی زبان میں واہمہ کتے ہیں۔ یہ بہت ملکا خاکہ جب کچھ زیادہ ممر ا ہو تاہے تودماغ کے اوپر بیا اطلاع وار و ہوتی ہے کہ جسم اپنی ازجی اور طاقت حال رکھنے

كے لئے كس چزكامطالبه كررہاہاس مبورت كوخيال كانام ديا كياہے۔خيال مين جب

محمر ائی واقع ہوتی ہے تو ہمیں اطلاع ملتی ہے کہ جسم کوخور دونوش کی ضرورت ہے۔اس

جواب : آدمی کا ہر اللہ اور زندگی کا ہر تقاضہ واہمہ 'خیال' تصور اور احساس کے

سوال: واجمه عنال تصوراوراحساس ميس كيافرق بع؟

نقطے پران تمام چیزول کے نقوش بن جاتے ہیں جو کھانے میں کام آتی ہیں اور جس سے

جسمانی نشوه نمائال ہوتی ہے۔ اب کھانے پینے کی چیزوں کے اندر کام کرنے والی

لہریں انسان کواپنے اندر تھنچنے لگتی ہیں۔بات ذر الطیف ہے اور تفکر کی ضرورت ہے۔ ہم کتے یہ بیں کہ ہم روٹی کھاتے ہیں۔ فی الواقع بات یہ ہے کہ گندم کے اندر

روشنی یازندگی یا انر جی یاحرارت یا کشش تقل ہمیں اپنی طرف کھینچق ہے اور جب ہم اس

کی طرف بوری طرح متوجہ ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندرکی بھوک گندم کے اندر

جذب موجاتی ہے۔مطلب یہ ہے کہ ہم گندم نہیں کھاتے گندم ہمیں کھاجاتا ہے۔

اس کو دوسری طرح بیان کیا جائے تواس کواس طرح کما جائے گاکہ گندم کے اندر

کشش تقل موجود ہے۔ کشش تقل یا (Gravity) ہمیں تھینے لیتی ہے۔ ہم کشش تقل با (Gravity) کو نہیں کھینچے۔ جب ہمارے اندریہ نقاضا پوری گر ایوں کے ساتھ سرگرم عمل ہوجاتا ہے تو ہمیں بھوک کااحساس ہوتا ہے۔احساس سے مرادیہ

ہے کہ اب ہم بغیر کھانا کھائے نہیں رہ سکتے 'اس نقطے پر کھانا مظہر بن جاتا ہے۔اس کو آپ کوئی بھی نام دیں بھی طرح تیار کریں بھر حال وہ کھانا ہے۔

سوال: ماراماحول ہمیں کس صد تک متاثر کر تاہے؟

جواب: طبیعیات یعنی روز مره کی زندگی 'رئن سن اور معاشرے میں رائج اخلاقی قوانین و ضوابط سے ہر مخض اینے علم کی حدود میں وا قفیت رکھتا ہے۔ طبیعیات کے بعد

دوسر اعلم جوعام ذہن ہے اوپر کے درجے کا ہے 'اہل دانش نے اس کانام نفسیات رکھا ہے۔ نفسیات میں دہا تی زیر محث آتی ہیں جن پر طبیعیات یا شعور کی بنیادیں قائم ہیں۔ میر مختصر تمید بیان کرنے کیوجہ میر ہے کہ ہم اس صمن میں ایک دو مثالیں پیش کرنا

چاہتے ہیں۔ نفسیات کی دنیا میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے 'وہ یہ کہ ایک انگریزمال کے

بطن سے ایک ایاج تولد ہواجس کے سارے نقش و نگار اور رنگ صبتی نزاد پول کی

طرح تھا۔ ناک نقشہ مونا' بال گھو گریا لے اور رنگ سیاہ' ویسے ہی چوڑا چکلا سینہ اور

مضبوط اعصاب۔ چہ کی پیدائش کے بعد باپ نے اس حقیقت کو کہ چہ اس کا اپنا ہے

میں اللہ تعالے کے ارشاد کے مطابق مقداریں معین ہیں۔ تیسویں بارے میں اللہ

تعلانے فرمایا" یاک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات جس نے تخلیق کیااور مقدارول کے

جب یہ معین مقداریں بحری کے رنگ روپ میں بدلتی ہیں تو بحری بن جاتی ہے اور

جب آدم کے نقش و نگار میں تبدیل ہوئی ہیں تو آدمی بن جاتا ہے۔

تیسری مثال سیدنا حضور علی فات اقدس کی ہے۔ حضور علی کی بعث

ے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو بیبات واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے

كه سيدنا حضور علي مفرت ابراجيم كل اولاد بين - حاصل كا ئنات علي كو حفرت

ار اہیم" سے حضرت عیسی" تک تمام انبیائے کرام کی معین مقداریں منتقل ہوئیں۔

انبیاء کاوہ ذہن جس میں اللہ بستاہے حضور علیہ کو بطور وریثہ کے منتقل ہوا۔اس بات کو اس طرح بھی کما جاسکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوة والسلّام کاذبن مبارک بعثت سے پہلے

بی تمام انبیائے کرام کی منازل طے کر چکا تھا۔ یہ بہت زیادہ غور طلب ہے کہ قرآن پاک میں جتنے انبیاء" کا تذکرہ ہواہے تقریباُوہ سب حضرت ابراہیم" کی اولاد ہیں۔ لیعنی ایک نسل میں طرز فکر برابر منظل ہوتی رہی۔اس قانون سے بیبات واضح ہو جاتی ہے

کہ روحانیت دراصل ایک مخصوص طرز فکر کانام ہے۔

نبوت ختم ہو چکی ہے لیکن اللہ تعالی کا قانون جاری وساری ہے۔ قر آن پاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالی کی سنت میں تقطل واقع ہو تاہےنہ تبدیلی ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو جاری رکھنے کا پر دگرام حضور علیہ نے اپنے ور ٹاء کو منتقل کیا۔ جو الله تعالی کے دوست ہیں اور جن کو عرف عام میں اولیاء الله اور رُوحانی استاد کماجا تاہے۔

قبول نهیں کیا۔جب معاملہ بہت زیادہ الجھ گیااور تحقیق و تفتیش اپنی انتا کو پہنچ گئی توراز یہ کھلاکہ مال حمل کے زمانے میں جس کمرے میں رہتی تھی وہاں دیوار پر ایک حبثی ہے کا فوٹو آویزال تھا۔ بوے بوے نفسیات وال وا نشوروں اور ڈاکٹرول کابورڈ بیٹھا اور

باہمی صلاح مشورے اور افہام و تقلیم سے بدبات طے پائی کہ چونکہ اس کمرے میں ایک حبثی ہے کا فوٹو لگا ہوا ہے اور عورت حمل کے زمانے میں ہے سے قطری اور طبعی

طور پر قریب رہی ہے اور باربار حبثی بے کو دیکھتی رہی 'دیکھنے میں انتی گر ائی پیدا ہو گئی کہ اس کی سوچ (Feeling) پیٹ میں موجود پچے کو منتقل ہو گئے۔ دوسرا تجربہ میہ کیا

کیا کہ آئندہ وہ جب امید سے ہوئی تو وہال ایک بہت خوبصورت عے کا فوٹو لگایا گیا اور

تجرباتی بدیاد پر مال کو ہدایت کی گئی کہ اس فوٹو کو زیادہ سے زیادہ دیکھا جائے۔اس کا متیجہ یہ برآمد ہواکہ پیدا ہونے والے بچے کے نقوش تقریباً وہی تھے جو دیوار میں لگے ہوئے

دوسری مثال اللہ تعالے کے قانون کے تحت جارے سامنے یہ ہے کہ ہر

نوع میں بچاین مخصوص نوع کے نقش نگار پر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بلی آدمیول سے

کتنی ہی مانوس مولیکن اس کی نسل ہلی ہی موتی ہے۔ بھی یہ نہیں، دیکھا گیا کہ بحری سے

گائے پیداہوئی ہویاگائے سے کبوتر پیداہو گیاہو۔ کتابہ ہے کہ شکم مادر میں ایک طرف نوعی تصورات کے کو منتقل ہوتے ہیں اور دوسری طرف مال کے یاباپ کے تصورات ہے کو منتقل ہوتے ہیں۔ان تصورات

ساتھ بدایت عشی"۔ یہ مقدارین ہی کسی نوع کوالگ کرتی ہیں۔ تخلیقی فار مولول میں

اسم اعظم

فوٹو کے تھے۔

سوال: قرآن یاک میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالے نے مخلوق سے مخاطب ہو کر کما کیا منیں ہوں میں رب تمهارا؟ مخلوق نے اقرار کیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ اس آیت کی روحانی تغییر کیاہے؟

جواب: جب یجم نمیں تھا تواللہ تھا۔ اللہ تعالی نے چاہا کہ میری عظمت اور میری ربدیت اور میری خالقیت کا اظهار مور الله تعالے کے ذہن میں جب ریات آئی کہ میری عظمت کا اظهار ہو توبہ بات خود خود سامنے آجاتی ہے کہ عظمت کو پہچاننے کے لئے اور اللہ تعالے کو جائے کے لئے اللہ تعالی کے علاوہ بھی کوئی ایباذ بن ہو جو اللہ تعالیٰ کی صناعی کو سمجھ اور د مکھ سکے۔

اب بیبات اس طرح مجمعی جاسے کہ اللہ تعالے کے دہن میں بیبات آئی کہ میں بیجیانا جاؤں۔ جیسے ہی اللہ تعالے نے بیہ چاہا کہ میں پیجیانا جاؤں اللہ تعالیٰ کے ذہن میں جو کچھ تھا یاہے اس کی تخلیق کے لئے یہ ضروری تھا کہ کوئی ضابطہ و قاعدہ موجود ہو۔ اور ہر تخلیق کے جداگانہ فار مولے مرتب کئے جائیں یہ ضابطے واعدے اور فار مولے بھی اللہ تعالى كے ذبن میں موجود بیں اللہ تعالى كے ذبن میں جو يروگرام تفااس کو "کن "کهه کر ظاہر فرمادیا۔

جس وقت الله تعالى نے فرمايا، كن اوجو كھ الله تعالى كے ذہن ميل تھا وہ قاعدون 'ضابطون 'فار مولول اور شکل و صورت کے ساتھ عالم وجود میں آگیا جو یکھ عالم وجود میں آگیااس کانام کا کات ہے۔ کا کنات ایک ایسے خاندان کانام ہے جس میں ب شار نوعیس ایک کنبے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جیسے بی کن عیکون 'بنا تمام نوعیس وجود

ان نوعول مين جنات ورشية انسان جمادات و نباتات حيوانات زمينين ساوات اور بے شار کمکشانی نظام ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جمال ساری نوعیس ایک کنبے کی حیثیت سے قیام پذیر ہیں۔ کوئی نوع یہ سیس جانتی کہ میں کیا ہول کون ہول میری

محکیق کا خشاء کیاہے؟

حخلیق کے پہلے مرطے کے بعد اللہ تعالے نے جب ان تمام نوعوں کو شعور حثاتو نظر وجود میں آئی۔ جب اللہ نے کمائیں ہوں تسارارب تو کا نات میں موجود تمام نوعیں اس آواز کی طرف متوجہ ہو گئیں اور نوعول نے دیکھا کہ اللہ جارارب ہے۔ قانون میہ ہے کہ شعور اس وقت متحرک ہوتا ہے جب صاحب شعور میہ جانتا ہو کہ میریانیاکی است ہادر میرے علادہ دوسری است بھی ہے۔

تخلیق کادوسر امر علہ بیمناکہ کا نات نے جیسے بی اللہ تعالى آواز سى اس کے اندر شعور کی دو صلاحیتیں پیدا ہو گئیں۔ایک سننے کی صلاحیت ' دوسری دیکھنے کی صلاحیت۔ مخلوق نے سنے اور دیکھنے کی صلاحیت کو استعال کر کے اللہ تعالی کی طرف دیکماتوشعور کے اندر تیسری صلاحیت سمحمنا پیداہوگئی۔

سننے 'دیکھنے اور سمجھنے کے بعد چو تھی صلاحیت اینے علاوہ دوسرے کو بہچانے کی پیداہو گئے۔ پہانے کی صلاحیت کے بعد یانجویں صلاحیت بدپیداہو کی کہ نوعوں نے خود کو بھیان لیااور بربات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ کسی عظیم اوربار کت استی نے مجھے پداکیاہاوریہ ہستیاللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔

كائنات في السبات كا قرار كياكه "جي بال مهم السبات كا قرار كرت بيل كه آب مارے رب میں ای نے ہمیں پیداکیا ہے اس عالم میں کا نات (انسان) نے اللہ

كود مكيمه ليااور پهيان ليا\_

سوال: علم حقیقت کیاہے؟

سوال: تصوف بين بيان كرده لوح اول اور لوح دوم كيابين؟

جواب : جس طرح الله تعالى كے ذہن ميں ساري كا ئنات موجود تھى اور ہے اس طرح الله تعالیٰ کے ذہن میں کا سات کی موجود کی مظرین گئے۔اس عالم میں موجود کوئی نوع جب اپنی ہستی کے اندر دیکھتی ہے تواہے پُوری کا نئات نظر آتی ہے۔ اس کا مطلب میہ ہواکہ اس عالم میں جو نظر کام کر رہی ہے وہ نظر اللہ تعالے کے ذہن میں موجود کا نکات کے عکس کو دیکی رہی ہے۔اس عالم کا نام لوحِ محفوظ ہے۔لوحِ محفوظ پر کا نتات کے نقش ونگار جب (Display) ہوتے ہیں تو ہر نوع الگ الگ خود کا مشاہدہ كرتى ہے۔اس عالم كانام لوح دوئم ہے۔

اسى بات كوبهت آسان اور عام فهم زبان ميل مثال سيميان كياجا تا بـــــ الله تعلط قادرِ مطلق ہیں۔ اللہ تعالى كے علاوہ كوئى موجود نسيس ہے۔ اللہ تعالى كے ذ بن میں ایک پروگرام یاڈر امہ ہے۔اللہ تعالے نے چاہا کہ اس ڈرامے کو آتی کیا جائے۔ جیسے بی اللہ تعالے نے ارادے کے ساتھ ذکن ' فرمایا ' ڈرامے کے سارے کر دار موجود ہو گئے لیکن ابھی ان کر داروں کو یہ پہتہ نہیں ہے کہ ہمارے ذھے کون ساکام ہے یااس فراے میں ہاری کیا حیثیت ہے۔اللہ تعالی نے تمام کرداروں کو یہ بتایا کہ تماری ب ڈیوٹی ہے 'تمهارایہ کام ہے۔جب یہ کردار خود سے داقف ہو گئے توان کے سامنے دہ عظیم ہستی آگئی جس نے ڈرامے کو آنیج کیا تھا جس عالم میں کا نتات کے تقش و نگار پنے ہوئے ہیں وہ لوحِ محفوظ ہے اور جس عالم میں لوح محفوظ پر نے ہوئے نقش و نگار (Display) ہورہے ہیں دہ لوح دو تم ہے۔

جواب: جب ہم علم کی بیئت 'اصلیت اور حقیقت پر غور کرتے ہیں تو ہمارے یا س کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ علم کی بنیاد دراصل کسی چیز کی خبریا کسی چیز کی شکل وصورت کویاکسی چیز کے وصف کو جاننا ہے۔ علم کے معنی بھی یمی ہیں کہ آدی کے اندر جاننے اور سی چیزے واقف ہو جانے کاعمل پیدا ہو جائے۔جب تک ہمیں سی چیز کے بارے میں علم حاصل نمیں ہو تااس وقت تک وہ چیز ہمارے لئے معدوم کی حیثیت رکھتی ہے۔

جانے کی تین طرزیں ہیں۔ایک جانتا یہ ہے کہ ہمیں کسی چیز کی اطلاع فراہم کی جائے اور ہم اس اطلاع کو یقین کے در ہے میں قبول کرلیں۔علم کی دوسری قتم یہ ہے کہ ہم کسی چیز کوانی آنکھول سے دیکھ لیں۔اور علم کی تیسری قتم ہے ہے کہ ہم دیمی ہوئی چیز کے اندر صفات کونہ صرف ہدکہ محسوس کرلیں بابحہ اس کاباطنی آگھ ہے مشاہرہ بھی کرلیں۔

اس علم کوروحانی سائنس دانوں نے تین درجول میں تقسیم کیاہ۔ ا علم اليقين ١- عين اليقين - ٣- حق اليقن

علم اليقين بير ہے كه جميں اس بات كى اطلاع ملى كه سائنس دانوں نے ايك ايسا ایٹم ہم ایجاد کیا ہے جو ایک لمحد میں لاکھوں جانیں ہلاک کر سکتا ہے۔ حالال کہ ہم نے ایٹم ہم دیکھا نہیں ہے لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ایٹم ہم موجود ہے۔ علم کادوسرا ورجہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے اطلاع ملی کہ ایک ایس مشین ایجاد ہوئی ہے کہ ہزاروں میل دور تصویریں اس مشین کی مدد سے اسکرین پر نمودار ہو کر نظر آتی ہیں۔ چو کلہ ہم ہراروں میل کے فاصلے سے چلی ہوئی تصویریں۔ TV اسکرین پر منعکس دیکھ لیتے میں لہذااس علم کانام عین الیقین ہوگا۔ ہمیں یہ اطلاع فراہم کی گئی کہ کا نتات کی بیاد اور كائتات كى بماطيس جو كي موجود ہے وہ دراصل روشنيول سے منا ہوا ہے۔ چو مكه ده

روشنیاں ہمارے سامنے نہیں ہیں اور نہ ہی ان روشنیوں کی ماہیت سے ہم واقف ہیں خاص آدم کے لئے مخصوص کیا ہے۔اس لئے کہ اس علم کا تعلق عقل سے ہے یابہ ال لئے ہم یہ کمیں گے کہ ہمیں حق القین حاصل نہیں ہے۔اے ہم مخفر طریقہ سے الفاظ ويكر عقل نئ أيجادات مخليق كرتى بيد جس طرح ايك آدى \_ T.V ماليتا اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ کس نے کماآگ جل دہی ہے۔ ہم نے اس کے کہنے پر ہادر چرا T.V نہیں ماسکتی۔ اس طرح چرا آسان کی وسعوں میں اُڑتی ہے جب یقین کرلیا کہ وہاں آگ ہے۔اے علم الیقین کہیں گے۔جب ہم آگ کے قریب مجے کہ آدمی از نہیں سکتا۔ آدم زاد میں بھی سب لوگ ایسے عاقل 'بالغ اور باشعور نہیں اور اسے دیکھ لیا تو ہمیں عین الیقین حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے آگ کی طرف ہوتے جن ہے ایجادت ظہور میں آتی ہوں۔ عقل کی کی یازیاد تی کی بدیا پر اختراعات کا وجود قائم ہے۔لیکن ایک علم ایباہے جو عقل کی حدود اور دائرے سے باہر ہے۔ مثلاً میہ کہ ایک ہدہ چڑیا کی طرح اڑ سکتا ہے۔اولیائے کرام کے ایسے بے شار واقعات تاریخ ے صفحات میں موجود ہیں کہ انہوں نے فضا میں پرواز کی ہے۔ ہزاروں میل دور کی

علم حصولی ہے اور جوعلم وجدان سے حاصل ہو تاہے اس کانام علم حضوری ہے۔ سوال: علم حصولی اور علم حضوری سے کیام ادہے؟

**جواب** : علم کی دو طرزیں متعین ہیں۔ایک طرز علم حضوری ہے اور علم کی دُوسری طرز کو رُوحانی سائنس میں اکتساب کہتے ہیں بعنی ایساعلم جو عقل کے استعال سے سیکھ لیا جائے۔ جتنازیادہ عقل کا استعال ہو گا'اسی ہی مناسبت ہے اس علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ علم حصولی ایک ایساعلم ہے کہ آدمی اپنی کوشش محنت 'جدد جمد اور صلاحیتوں کے مطابق ظاہر اسباب میں رہ کر کوئی علم سکھے اور اس علم میں مادی وسائل ہروئے کار آئیں۔ اکسانی علوم آدمی کو اپنی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق اور عقل کے استعال کے ذر یعے بندر یج حاصل ہوتے رہنے ہیں۔ یعنی جس علم میں جتنی زیادہ عقل استعال کیا جائے اس مناسبت سے وہ علم اس بعدے کے لئے روشن بتا چلا جائے گا۔ بات اس میں

چیز کوبغیر کسی وُور بین کے دیکھ لیاہے الاکھول سال پہلے کی آوازول کوشاہے سمجھاہے

اوریہ سب کھ طاہری وسائل کے بغیر ہواہے۔ عقل سے جوعلم سیکھاجاتا ہے اس کانام

ہاتھ بڑھایاتو تیس محسوس کی۔اس تجربے کانام حق القین ہے۔ روحانی انسان جب کسی علم کا تذکرہ کر تاہے یا کا نتات میں موجود کسی شے کا تجزید کرتاہے تواس کے سامنے علم کے یہ تینوں درجے ہوتے ہیں۔روحانی سائنس بتاتی ہے کہ انسان کو اگر کوئی چیز دوسری مخلوق سے متاز کرتی ہے تووہ علم ہے الیاعلم جو الله تعالى نوع كويه علم عطانميں كيا- جمال الله تعالى نے آدم كونيات اور علوم كا تذكره كياہے اس آيت ميں تظركرنے سے بیبات بوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ علوم فرشتوں کو بھی حاصل ہیں اور علوم آدم کو بھی حاصل ہیں۔ لیکن آدم کو وہ مخصوص علوم حاصل ہیں جو اللہ تعالے نے فرشتوں کو بھی نمیں سکھائے۔فرشے کتے ہیں کہ ہم آپ کی یا کی بیان کرتے ہیں اور ہم تواتا ہی جانتے ہیں جتناعلم آپ نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔اس سے ثابت ہوا کہ انسان کا شرف دراصل اس کاعلم ہے اور بیدوہ علم ہے جود وسری مخلو قات کو حاصل نہیں ہے۔ ایک چڑیاد ندگی گزارنے کے سارے تقاضے رکھتی ہے اور ان تقاضوں کو بورا كرنے كے علم سے بھى باخبر ہے ليكن وہ ہوائى جناز نہيں بناسكتى ايٹم يم نہيں بناسكتى ، ریدیویا . T.V نمیں ایجاد کر سکتی اور آدمی یہ تمام چیزیں بنالیتا ہے اور اس کے علاوہ نئی نٹی اختراعات کر تار ہتا ہے۔ اس علم کو ہم وہ علم نہیں کہتے جو علم اللہ تعالے نے بطورِ

عقل کے استعال کی ہے۔ عقل بعدر میں بھی ہوتی ہے عقل انسان میں بھی ہے۔ بعدر کی عقل کے مطابق اسے علوم سکھائے جائیں وہ بھی سکھ لیتا ہے۔ ایک آدمی لوہار بتا چاہتا ہے۔اس کے سامنے تین چیزیں ہیں۔ایک لوہا و صرے وہ صلاحیت جولوہ کو مختلف شکلوں میں ڈھالتی ہے اور تبیسرے صلاحیت کا استعال۔ اب وہ صلاحیت کو استعال کر تاہے توصلاحیت کے مطابق او ہے ہے بے شار چیزیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ مسى علم كوسكيف كے لئے (Common Factor) نيت ہے يعني وہ علم کس کئے سیکھا جارہا ہے۔اس علم کی ہدولت جو چیزیں تخلیق پار ہی ہیں ان چیزوں میں تخریب کا پہلو نمایال ہے یاس کے اندر تعمیر پنال ہے۔ لوہاایک دھات ہے۔ لوہے کو مختلف چیزوں میں ڈھال دیناایک صلاحیت ہے لیکن یہ چیزیں کس مقصد اور کس کام کے لئے منائی گئی ہیں بیات تقمیری یا تخریبی پہلو ظاہر کرتی ہے۔ لوہے ہے ایسی چیزیں بھی بنتی ہیں جن کے اور انسان کی فلاح و بہود کادار و مدار ہے مثلاً چمٹا' پھو تکنی' توا' ریل کے پہیے 'ریل کے ڈب 'ہوائی جماز اور دوسری بے شار چزیں۔ اور اگر نیت میں تخریب ہے تو یک لوہاراکٹ اور مم وغیرہ میں تبدیل ہو کر نوع انسانی کی تباہی کا بیش خیمه بن جاتا ہے۔

علم حصولی ایک ابیاعلم ہے جو دسائل کے یقین کے ساتھ سکھایا جاتا ہے۔ وسائل ہوں مے توبہ علم سیکھا جاسکتاہے۔وسائل نہیں ہوں مے توبہ علم نہیں سیکھا جاسكتا قلم مو گاتو تحرير كاغذ پر منقل مو گ۔ قلم نسيس مو گاتو تحرير كاغذ پر منقل نسيس ہوگ۔ مطلب یہ ہے کہ قلم وسیلہ ہے اس بات کے لئے کہ تحریر کو کاغذ پر منقل کیا جائے۔ علم حصولی کے لئے وسائل کے ساتھ ساتھ استادی ضرورت بھی پیش آتی ہے۔ ایسا استاد جو گوشت پوست سے مرکب ہو اور جو زمان و مکان میں بعد جسمانی

خدوخال کے ساتھ شاگر د کے سامنے ہو نیز استادیہ بتانے کے لئے موجو د ہو کہ قلم اس طرح پکڑا جاتا ہے اور تلم سے الف 'ب'ت اس طرح لکھی جاتی ہے۔

علم حضوری وہ علم ہے جو ہمیں غیب کی دنیامیں داخل کرے غیب کی دنیاہے متعارف کراتا ہے۔ بدوہ علم ہے جس کی حیثیت براہراست ایک اطلاع کی ہے لینی علم حضوری سکھنے والے بندے کے اندر لاشعوری تحریکات عمل میں آ جاتی ہیں۔ لاشعوری تحریکات عمل میں آنے سے مرادیہ ہے کہ حافظے کے اوپر ایک تقش اجرتا ہے مثلاً اگر علم حضوری سکھانے والا کوئی استاد کبوتر کتاہے تو حافظے کی سطم پریاذ ہن کی اسكرين يركبوتركاليك فاكه سابتا باورجب الفاظ كاندر كرائي بيداموتى ب تودماغ کے اندر فی الواقع کبوتر اپنے پورے خدوخال کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ اس طرح جب استاد سی سیارے باستارے کا تذکرہ کر تاہے تو حافظے کی اسکرین پر روشن اور دمئتا ہواستارہ محسوس ہوتا ہے۔اس طرح رُوحانی استاد جب جنت کا تذکرہ کرتا ہے توجنت سے متعلق ایک قلم دماغ کے اندر ڈسپلے ہونا شروع ہوجاتی ہے۔ ذہن کے اندر بربات ممیں تعش نظر آتی ہے کہ جنت ایک ایبلاغ ہے جس میں خوصورت پھول ہیں ، آبعاریں ہیں ' دودھ کی طرح سفیدیانی کی نہریں ہیں اور وہاں ایسے خوصورت مناظر میں جن کی نظیرونیامیں نہیں ملتی۔

علم حضوری ایک ایباعلم ہے جو مادی وسائل کا مختاج نہیں ہے۔ اس علم کو سیمنے کے لئے کاغذ اقلم اووات کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ جس طرح حصولی علم کو سکھنے کے لئے استاد کی ضرورت پیش آتی ہے اس طرح حضوری علم کو سکھنے کے لئے رُوحانی استاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ علم نائم اور اسپیس کی حدود ہے باہر ہے۔ اس لئے میہ ضروری نہیں ہے کہ استاد مادی خدوخال اور دوسری مادی و سائل کے باتھ یہی

طرز فکر مرید کے اندر منتقل ہوتی رہتی ہے۔

حضرت اولیں قرنی اور سید ناحضور اکرم علیہ کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ حضرت اولیں قرنی "سیدنا حضور اکرم ﷺ ہے مجھی نہیں ملے لیکن محبت اور قربت کا يه عالم تفاكه حضور أكرم علي شام كى طرف رخ فرمات تص توچره مبارك خوشى سے تمتماجاتا تھا۔ اور فرماتے تھے شام سے مجھے یوئے دوست آتی ہے۔"

آدمی کے اندر دماغ دراصل ایک اسکرین ہے بالکل ٹی۔وی کی طرح۔ کمیں سے کوئی چیز نشر ہوتی ہے۔ ہزاروں میل کے فاصلے سے بغیر کسی وقت کے وہ تصویر ٹی وى اسكرين پر منتقل مو جاتى ہے۔ وہ تصوير ہلتى بھى ہے 'وہ تصوير يو لتى بھى ہے 'وہ تصوير بنتی بھی ہے 'وہ تصویر روتی بھی ہے حالانکہ یہ علم حصولی ہے کہ لوگوں نے وسائل کو كام ميں لاكر اتنى زيادہ كو مشش كى كه ہزاروں ميل كے فاصلے سے انہوں نے آدى كو لرول میں تبدیل کر کے دور دراز علاقول میں ختقل کر دیا یمی نمیں ہے کہ ایک تصویر صرف ایک جگہ نظر آئے بلحہ ٹی وی اسٹیشن سے نکلی ہوئی ایک نصور ہزاروں لا کھوں جگه بیک وقت نظر آتی ہے۔

ای طرح جب کوئی مرادایئے مرید کی طرف متوجہ ہو تاہے تواس کے اندر ٹائم اور اپیس کو حذف کرنے والی صلاحیتیں مرید کے دماغ کے اسکرین پر منتقل ہو جاتی ہیں اور جیسے جیسے سے صلاحیتیں منتقل اور متحرک ہوتی رہتی ہیں 'مرپد کے اندر ذہنی تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔انتابہ ہے کہ مرید کی طرز فکر مراد کی طرز فکرین جاتی ہے ۔ مراد کی صلاحیتیں مرید کی صلاحیتیں بن جاتی ہیں۔اور جب پی عمل اپنے عروج پر پہنچتا ہے تو مراد اور مرید ایک ہو جاتے ہیں۔ یہال تک که دونوں کی گفتگو ایک ہو جاتی ہے ' دونول کی شکل وصورت ایک ہو جاتی ہے 'دونول کاطر زکلام ایک ہو جاتا ہے۔ ایسے ب

شاگرو کے سامنے موجود ہو۔ علم کے طالب کو شاگر د کماجا تاہے اور علم سکھانے والے كواستاد كانام دياجا تا ہے۔علم حضوري سيكھنے والے طالب علم كااصطلاحي نام مريد ہے اور علم حضوری سکھانے والے کا اصطلاحی نام مراد ہے۔

علم حضوری میں استاد کا کام صرف انتا ہے کہ وہ طالب علم کو صلاحیتوں کا استعال سکھادے۔اک آدمی تصویر بہانا چاہتا ہے یا تصویر بہانے کا فن سیکھنا چاہتا ہے۔ استاد کاکام صرف انتاہے کہ وہ شاگر د کو یہ بتادے کہ تصویر اس طرح بنتی ہے کہ اگر مراف کے اتنے خانے کاٹ دیئے جائیں توناک بن جائے گی۔ گراف کے اتنے خانوں پر پنسل پھیروی جائے تو کان بن جائے گا۔ گراف کے اندرا تنی تعداد میں خانے کاٹ ویے جائیں تو آنکھیں بن جائیں گی۔ پنسل کواس زاویے سے گھمادیا جائے تو چرہ بن جائے گا۔ طالب علم استاد کے ہتائے ہوئے اس طریقے پر عمل کرتا ہے تووہ تصویر بہا ليتاب ليكن بير تصويراس كى الني صلاحيتول كاظهار موتى ب-استاد كاكام صرف اتناها کہ اس نے تصویر بنانے کا قاعدہ سمجھادیا۔ جنتی مشق کی جاتی ہے اس مناسبت سے تصویر کے خدوخال بہتر اور خوبھورت ہوتے جاتے ہیں۔

اس کے متضاد علم حضوری میں مراد نمرید کے اندرا پی صلاحیتیں منتقل کر دیتا ہے مرید جب تصویر کشی کرلے گا تواس تصویر میں مراد کی صلاحیت کا عکس نمایاں ہو گا۔ صلاحیتوں کا منتقل کر نامادی دسائل کا متاج نہیں ہے۔ صلاحیتوں کو قبول کرنے کے لئے اور مراد کی طرز فکرا ہے اندر منتقل کرنے کے لئے صرف اور صرف ایک بات کی ضرورت ہے وہ بیہ کہ مرید خور کواپنی تمام ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ مراد کے سپر دکر وے اور اپنی ذات کی اس طرح تفی کروے کہ اسکے اندر بجز مراد کے کوئی چیز نظر نہ آئے۔ جیسے جیسے یہ طرز مرید کے اندر معظم ہوتی رہتی ہے ای مناسبت سے مزاد کی

شاروا قعات تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں کہ مراد کے سر میں در د ہوا تو مرید نے بھی اس طرح در دکی کیک محسوس کی اور پٹی باندھ لی۔ مراد کو بخار ہوا تو مرید بھی بخاریس تیخ لگا۔ جب کہ مرید اور مراد دونوں کے در میان فاصلہ سینکڑوں اور ہزاروں میل تھا۔ جب شخفیق کی گئی تو معلوم ہوا دونوں ایک ہی وفت مخار میں مبتلا ہوئے۔اگر مرید کے اندر جذبة صادق ہے اور مراد سے عشق کے در جے میں محبت کر تاہے 'اپن ذات کی نفی کر کے سب کچھ مر اد کو سمجھتاہے تو پھر دور دراز کے فاصلے معدوم ہو جاتے ہیں اور مرید ہزاروں میل دُور بیٹھ کر بھی اینے مراد اور پیرومر شدنے فیض یاب ہو سکتاہے۔

الیاصرف علم حضوری ہی کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ یہ علم منتقل ہو تاہے سکھایا نہیں جاتا۔ علم حصولی اور علم حضوری میں نہی بدیادی فرق ہے۔ مریدیا شاگر د دونوں طریقوں سے یہ علم سیکھتا ہے گر علم حصولی میں مریدیا شاگر دکوائی صلاحیتوں ہر انحصار کرناپڑتا ہے 'جب کہ علم حضوری میں مرادا پی صلاحیتوں مرید کی زوح کے اندر اغریل دیتاہے۔

سوال: زوح کیاہاس کو تفصیل سے بیان کریں۔

جواب: قرآن پاک میں میان کیا گیا ہے۔"اے رسول ! تم سے رُوح کے بارے میں سوال كرتے ہيں۔ آپ علي كله و يح كه زول مير عدب كامر سے بـ قرآن پاک کی آیات میں یہ بھی ارشاد ہواہے کہ انسان نا قابل مذکرہ شے تھا۔ ہم نے اس کے اندرا پنی زوح ڈال دی۔ پیریو لٹا' سنتا' سمجھتا' محسوس کر تاانسان بن گیا۔ بات سید حی اور صاف ہے کہ انسان گوشت پوست اور بڑیوں کے ڈھانچ کے اعتبارے نا قابل تذکرہ شے ہے۔ اُس کے اندراللہ کی پھو تک ہوئی زوح نے اس کی تمام صلاحیتوں اور زندگی کے تمام اعمال وحرکات کو محترک کیا ہوا ہے۔ ہم روز مرہ دیکھتے

ہیں کہ جب کوئی مر جاتاہے تواس کا پوراجسم موجود ہونے کے بادجوداس کی حرکت ختم موجاتی ہے۔ یعنی حرکت تابع ہے رُوح کے۔در حقیقت رُوح بی زندگی ہے اور رُوح کے اوپر بی تمام اعمال و حرکات کا انحصار ہے۔ رُوح کی ہر حرکت میں مقداریں کام مکرتی ہیں اور یہ معین مقداریں استعال کڑے رُوح مختلف حیثیتوں اور رنگ رُوپ میں المباس تیار کرتی ہے جس کو ہم در خت کتے ہیں۔ تو رُوح ہمیں در خت کی شکل میں نظر آتی ہے اور رُوح جب وہ مقداریں پیش کرتی ہے جو بحری میں ہوتی ہیں تووہ ہمیں بحری نظر آتی ہے۔ علیٰ ہذاالقیاس اس طرح جتنی نوعیں اور ان نوعوں کی شکل و صورت ہم دیکھتے ہیں یاالی نوع جو ہماری نظر واسے پوشیدہ ہے دہ رُوح کے لباس کی ہر لحد بدلتی موئی تصویریں ہیں۔ زوح جب ملاء اعلی کے لباس میں خود کو پیش کرتی ہے تو ملاء اعلیٰ ہے ملاء اعلیٰ میں گروہِ جبر کیل "میکا کیل" اور اسر افیل" شامل ہیں۔ رُوح ہی کی تخلیق **حالمان عرش 'لما نکه سادی 'لما نکه ارضی اور ایسے سیارے ہیں جن بیں اربول کھر بول** انسان' جنات اور دوسری مخلوق آباد ہیں۔

روح بمیشه پردے میں رہتی ہے اور خود کو کسی نہ کسی لباس یا تجاب میں ظاہر كرتى ہے۔ روح كے بارے ميں جتنے تذكرے ملتے ہيں اور جن لوگول نے روح كى تعریف بیان کی ہے 'انہوں نے زوح کو کسی نہ کسی شکل وصورت میں بیان کیا ہے مثلاً روشنی انوروغیرہ وغیرہ دروشن بھی ایک شکل ہے اور نور کی بھی ایک تعریف ہے۔ فی الواقع زوح كيا ہے اس كى ماہيت كيا ہے اس كو واضح طور يربيان كرنے كے لئے ہارےیاں الفاظ (Vacublary) نمیں ہیں۔

روح جس نوع كالباس اختياد كرتى ہے اس نوع كو زنده رہے كے لئے تمام

اسم اعظم

ضروری حواس بعضتی ہے۔ یہ حواس بی ہیں جو الگ الگ مقدار رکھتے ہیں۔ زمان و مكان كاردب دهار كر مارے سامنے آجاتے ہيں۔ حواس ذيلي تخليق بيں يعني زوح كي تخلیق اس طرح جیے انسان ہوائی جماز بیا تا ہے تو کمایہ جاتا ہے کہ انسان ہوائی جماز کا خالق ہے حالاتکہ ہوائی جماز کی مخلیق میں در جہبد رجہ وہ تمام تحریکات موجود ہیں جو رُوح ہے انسان کو منتقل ہوئی ہیں۔ `

جب کوئی انسان تخلیقی مقدارول سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس حد تک آزاد ہو جاتا ہے کہ زُوح کا بمایا ہوالباس یاا بے لئے زُوح کے متعین کردہ میڈیم کی نفی ہو جاتی ہے تووہ ایک حد تک جتنااللہ تعالی جائے ہیں روح سے وقوف حاصل کر لیتا ہے اور یہ وقوف انسان کو تمام فاصلول اور تمام صديد يول سے آزاد كرديتاہـ

اس دنیا کی تمام چزیں جو کچھ ماری آتھوں کے سامنے ہیں یا جن چیزول کو ہم دیکھ رہے ہیں بشمول سورج 'جاند' ستارے ہم رُوح کی معرفت دیکھ رہے ہیں لیتنی رُوح کی اطلاعات یا رُوح کاعلم مختلف شکل و صورت اور مختلف لباسوں میں نظر آرہاہے \_ جس طرح انسان کے اندرروح کام کر ہی ہے یاجس طرح روح نے انسان کو لباس منا كر خود كے سامنے اور دوسرى نوعول كے سامنے پيش كيا ہے۔ اى طرح چاند اور سورج بھی ایک علم ہے جس کی اطلاع متواتر اور مسلسل رُوح ہمیں بہم پہنچار ہی ہے ایک اندها آدمی جو چاند' سورج اور ستارول کو نهیس دیچه سکنا مگر چاند کی روشنی' ستارول کی ٹھٹڈک اور سورج کی تپش ہے اس طرح متاثر ہو تاہے جیسے آنکھ رکھنے والا کوئی انسان متاثر ہو تاہے۔ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ اندھے کویہ نظر نہیں آرہا ے کہ بید دھوپ ہے لیکن وہ دھوپ کی تیش محسوس کر تاہے اور اُسے بید علم ہے کہ بید د صوب ہے ایک آدی یانی کو دیکھتا ہے۔اس نے ابھی یانی میں ہاتھ شیں ڈالا۔اس کا ہاتھ

ابھی بھیگا بھی نہیں' ہاتھ بھیگئے سے دماغ پر جواٹرات مرتب ہوتے ہیں وہ اثرات بھی مرتب نہیں ہوئے لیکن دہ پانی کو دیکھ کریانی کہ دیتاہے۔ ایک آدمی کی آئکھیں، عد میں ' کوئی مخف اس کے ہاتھ پر لوہے کا محروار کھ دیتاہے۔وہ آدمی دیکھ شیس رہاہے کہ ان کے ہاتھ پرلوہار کھا ہوا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ بدلوہ کا نکڑا ہے۔ سوال بدہ کہ جب یانی میں ہاتھ بھی اے کودیکھا نہیں تواس نے یہ کیے کہ دیاکہ بدیانی ہے 'یہ اوہاہے۔ زبان سے ادانہ ہونے کے باوجود محبت محری نظرول کے اثرات خوش کن ہوتے ہیں اور غضبناک نظریں ہراسال کردیتی ہیں۔ گو تھے بھرے آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ وہ ان اشاروں کوجووہ الفاظ کی جگہ استعال کرتے ہیں آپس میں اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح ہم کی بات کو الفاظ میں کہتے اور سبجھتے ہیں۔

اب ہمیں یہ تشکیم کرنا پڑے گاکہ روح کے لئے الفاظ اس وقت اہمیت رکھتے ہیں جب وہ خیال کو الفاظ کے اندر ہیر کر کے اس کی ایک شکل و صورت ہنا دے یا خیالات کولباس پہنادے۔ اگروہ علم کوالفاظ کے جامے سے آزادر کھے تب بھی ہم مغهوم سجھنے پرای طرح قدرت رکھتے ہیں جس طرح لفظاور آواز سُن کر سجھتے ہیں۔

## انسان اور آدمی

جب بم اپنی زمین واند سورج ممكثانی نظام اور كائتات كى ساخت ير غور كرتے بيں توبيبات سامنے آتى ہے كہ بيرسار انظام ايك قاعدے 'ضابطے اور قانون كے تحت کام کر رہا ہے۔ اور یہ قانون اور ضابطہ ایبا مضبوط اور معظم ہے کہ کا کات میں موجود کوئی شئے اپنے ضابطہ اور قاعدہ سے ایک انچ کے ہزارویں حصہ میں بھی اپنارشتہ منقطع نہیں کر سکتی۔ زمین اپنی مخصوص رفار سے محوری اور طولانی گردش کررہی ہے۔اس کواپے مدار پر حرکت کرنے کے لئے بھی ایک مخصوص رفار اور گروش کی مرورت ہوتی ہے۔اوراس میں ذرہ برایر فرق نہیں ہو تا۔یانی کابہا عارات بن کراڑنا' شدید فکراؤے اس کے مالیحیو لز کاٹو ثنااور بھلی کا پیدا ہونااور ماحول کو منور کرنا محرارت کاوجود میں آنااور ہر شیئے کادوسری شیئے پراٹر انداز ہونا' یہ سب ایک مقررہ قاعدہ اور ضابطہ کے تحت ہے۔اس طرح حیوانات 'نباتات کی پیدائش اور افزائش بھی ایک گلے مد سے قانون کی پیروی کر رہی ہے۔انسانی دنیامیں بھی پیدائش اور نشوونما کا نظام آیک یں چلا آرہا ہے۔ وہ پیدا ہو کر برد ھتا ہے اور لڑ کین اور جوانی کے زمانوں سے گزر کر یو حایے کے دور میں داخل ہو جاتا ہے۔اور پھراس دنیاسے رخصت ہو جاتا ہے۔غور طلب بات سے کہ کوئی سے نہیں جا ہتا کہ وہ بوڑھا ہو۔ لیکن پھر بھی وہ بوڑھا ہونے یہ مجبورہے۔ کوئی مخص یہ نہیں پند کر تاکہ اس کے اوپر موت وار د ہو نیکن دنیا میں ایک مثال بھی ایسی موجود نہیں ہے کہ آدمی نے موت سے نجات حاصل کرلی ہو۔ان تمام باتوں پر ممرے غور وخوض کے بعد یمی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اس قدر منظم و مربوط

نظام کو چلانے والی کوئی ہستی ہے۔

کوئی اے بعدوان کہتاہے 'کوئی اس لازوال جستی کا نام (GOD) رکھتاہے ' سمی ند ہی محیفے میں اُسے بروال کے نام سے بیکار اگیا ہے۔ اہل اور ایلیا کے نامول سے مھی میہ ہستی متعارف ہے۔ نام پچھ بھی ہو ، ہمر حال ہم یہ مانے اور یقین کرنے پر مجبور جیں کہ ایک طاقتور اور لامتناہی ہستی ہمیں سنبھالے ہوئے ہے اور ساری کا نئات پر اس انکار کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔

کی حکمرانی ہے۔ وہ لوگ جو اس عظم ہستی کا اقرار نہیں کرتے وہ زندگی کی فکست و ر سخت کا ذمہ نیچر کو قرار دیتے ہیں۔ در حقیقت ان کے انکار میں بھی اقرار کا پہلو نملیاں ہے۔اس کئے کہ جب تک کوئی چیز موجود نہیں ہوتی اس کا انکار اور اقرار زیر حث ہی نمیں آتاانکار کو ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں کوئی بندہ اپنی دانست میں غیر متعارف ہتی کو سیجھنے کی کوشش کر تاہے اور جب اس کی سیجھ میں پچھ نہیں آتا تو اس کاذہن فالق کا ئنات نے یہ کا ئنات حق پر پیدا کی ہے ہر منے کو کسی نہ کسی پروگرام کے ساتھ مخلیق کیا ہے۔بلا مقصد یا کھیل کے طور پر کوئی چیز وجود میں نہیں لائی گئی ہے۔اب ہمیں دیکھنا ہے ہے کہ انسان کیاہے؟ عام طور پر انہان سجھتا ہے کہ اس کاوجود محمل کوشت پوست اور بڑیوں ہے مرکب جسم ہے۔اس کی تمام دل چسپیاں عمام توجہ اس جمم پر مرکوزر ہتی ہے اور وہ اپنی تمام توانائی اس جسم کو پر وان چڑھانے اور آسائش مجم پنچانے میں استعال کر تاہے۔جب کہ تمام پنجیروں اور پر گزیدہ ہستیوں نے ہمیں میہ ہتایا ہے کہ اصل انسان کوشت پوست کا جم نہیں ہے بلحہ اصل انسان وہ ہے جواس جیم کو متحرک رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسّ اصل انسان کو رُوح کا نام دیا جاتا ہے۔اس بات کو حضور قلندر بلااولیاء نے اپنی کتاب "لوح و قلم" میں جس طرح میان کیاہے اس کا مغموم بیہے کہ۔

اسم اعظم

"ہم اینے مادی جسم کی حفاظت کے لئے لباس مناتے ہیں۔ لباس خواہ اُونی ہو' سوتی ہو'نا کلون کے تارول سے مناہویاریشم سے بناہوا ہوجب تک گوشت پوست کے جسم پر موجود ہے اس میں حرکت ہے۔ابیا بھی نہیں ہواکہ کوئی آدمی ہاتھ ہلائے اور قمیض کی آستین نہ ہے۔ابیا مجھی نہیں ہواکہ قمیض کوچارپائی پر ڈال دیاجائے اوراس سے كما جائے كه وہ اپنے ارادے سے "آستين بلائے اور آستين ميں حركت بيدا ہو جائے۔ بتانايه مقصود ہے كه لباس كى حركت جم كے تابع ہے۔ لباس ميں اپنى ذاتى كوئى حركت واقع نہیں ہوتی۔ای طرح جب زوح آدمی ہے ہے تعلق ہو جاتی ہے رر آدمی مر جاتا ہے تو کپڑے سے سے ہوئے لباس کی طرح اس کے اندر بھی کوئی ذاتی حرکت یا قوت یرا فعت موجود نہیں رہتی۔ گوشت پوست اور رگ پٹون سے بنے ہوئے مادی جمیمیا لباس ير ضرب لگائى جائے ياس كوكسى تيز دھار آلے سے كانا جائے ، جسمانى لباس كوئى حركت نييل كرے گا۔ جب تك رُدح اس لباس كو يہنے ہوئے تھى اس لباس مين حرکت اور قوت مدافعت موجود تھی۔ پس ٹابت ہواکہ ہم گوشت پوسٹ کے جس انسان کواصل انسان کہتے ہیں وہ اصل انسان نہیں ہے بلحد اصل انسان کا لباس ہے اور اصل انسان زوح ہے۔

الله تعالى قر آن پاك مين فرماتے بين \_

"انسان نا قابل تذكره شئ تھا۔ ہم نے اس كے اندر اپني رُوح وال وى \_\_\_ اور به دیکها 'منتاادر محسوس کر تاانسان بن گیا"۔

قرآن پاک میں اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوة والسلام سے فرمایا۔

" يد لوگ تم سے زوح كے بارے ميں سوال كرتے ميں۔ آپ كه و بيجة زوح میرے دب کے امرے ہے۔"

امر کی تعریف سور وکلیین کی آخری آیات میں اس طرح کی گئی ہے۔ "اس کامریہ ہے کہ جبوہ کی چیز کاارادہ کرتاہے تو کہتاہے" ہو"اور وہ ہو

ان آیات سے فار مولایہ ماکہ آدمی جسمانی اعتبار سے ماقابل تذکرہ شے ہے۔ اس کے اندرروح ڈال دی گئی تواہے حواس مل گئے۔ زوح اللہ کاامر ہے اور اللہ کاامر ب ہے کہ جبوہ کی چیز کاارادہ کر تاہے تو کہتاہے ہو 'اوروہ ہو جاتی ہے۔

موجودہ سا کنس کی دنیا کمکشانی اور سمتی نظامول سے روشناس ہو چکی ہے۔ کمکشانی اور سنسی نظاموں کی روشن سے ہاری زمین کا کیا تعلق ہے اور یہ انسان حیوانات ' نباتات اور جمادات یر کیااثر کرتی ہے ؟ به مرحله مجی سائنس کے سامنے آ چکا ہے لیکن ابھی تک سائنس اس بات سے بوری طرح باخبر نہیں ہے کہ سمسی نظاموں کی روشنی انسان 'نباتات اور جمادات کے اندر کس طرح اور کیا عمل کرتی ہے اور کس طرح ان کی کیفیات میں ردوبدل کرتی رہتی ہے۔ سائنس کا عقیدہ ہے کہ زمین زمین پر موجود ہر شے کی بنیادیا قیام امر اور صرف امر پر ہے۔ ایس امر جس کوروشنی کے علادہ ادر کوئی نام نہیں دیا جاسکتا اور پوری کا ئنات صرف ایک ہی قوت کی مختلف شکلوں کا مظاہرہ ہے۔ کا نئات میں ممتاز ہونے کی حیثیت ہے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ اسر اورروشی کیاچیزہے۔

حضرت عیلی نے فرمایاہے۔

"God said light and there was light."

لینی خدانے کما"روشن "اور روشنی وجود میں آگئ۔اسبات کو قرآن پاک نے اللهُ نُورُ السمونة وَالْأَرُضِ العِن الله نور ب آسان اور زمين كاكمه كربيان كياب مطلب بي یمال اس بات کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ انسان کی حیثیت دوسری مخلو قات

اسم اعظم

ے در میان کیا ہے ؟ اور آگر یہ تمام محلو قات سے افضل ہے تو کیوں ہے ؟ اللہ تعالی اس بارے میں کتے ہیں:

"ہم نے پیش کی اپنی لائت آسانول وین اور بہاڑوں بر۔ انہول نے اس امانت کو اٹھانے سے اٹکار کر دیالور کما کہ اگر ہم نے اس بار امانت کو اٹھالیا تو ہم ریزہ ریزہ

موجائيں كے۔انسان ناس كو تھاليا۔ بے شك يد ظالم اور جابل ہے۔" قرآن یاک کے اس ارشادے پہ چال ہے کہ تخلیق کا کات کے بعد اللہ تعالی نے تمام مخلو قات کے سامنے اپنی امانت اور اپنی خصوصی نعمت پیش کی۔سب اس بات ے واقف تھے کہ وہ اس عظیم ہار امانت کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لیکن انسان اس امانت کا این بنے ہر رضامند ہو گیالوراس نے اللہ کی خصوصی نعمت کو قبول کر لیا۔اس کے

باوجود کہ وہ اللہ تعالے کی خصوصی نعمت کا حامل ہے اور یمی امانت اسے تمام محلو قات ے متاز کرتی ہے ، غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعلااے ظالم اور جامل قراروے تخلیقی فار مولول کے تحت اللہ کی ہر مخلوق باشعور اور باحواس ہے اور اپنی خدا

داد صلاحیتوں سے قائم زندہ اور متحرک ہے۔ آسان 'زمین اور بہاڑوں کی گفتگو ہار اؤ بن اس طرف متوجه كرتى ہے۔ كه انسان كى طرح آسان وين اور زمين كے اندر تمام ذرات اور زمین کے اوپر تمام تخلیقات اور بیاز شعور رکھتے ہیں۔ جس طرح آوی کے اندر عقل کام کرتی ہے اس طرح میاز بھی عقل رکھتے ہیں کیوں کہ سمی بات کا اقرار یا

انکار جائے خود قیم وادر اک اور شعور کی دلیل ہے۔ آیات مقدسہ میں تککر کرنے ہے واصح ہو جاتا ہے کہ ایس زندگی جس میں بھیرت شامل نہ ہووہ ظلم اور جمالت سے تعبیر

اسم اعظم ہے کہ اس باروشن اور زمین و آسانوں کی ساط ہر اور است اللہ کی ذات مطلق سے قائم ہے

جب به ساری کا نکات بشمول انسان میوانات نباتات اور جمادات رو شنیول اور امرون یر قائم ہے تواس کاواضح مطلب میہ تکا ہے کہ میہ سب موجودات دراصل اللہ کے نور (اس) كامظامره ب-اى اسرياروشى كوند بب نے زوح كانام ديا ب نداجب اور تمام علوم جميں اسبات كى دعوت ديتے بيں كه جم بير جان ليس كه اصل انسان کون ہے 'وہ کمال ہے آگر اپنے لئے جسمانی لباس وضع کر تاہے اور پھر اس لباس کو اتار کر کمال چلا جاتا ہے اس بات سے واقف ہونے کے لئے ہادیوں اور ر ہنماؤں نے قواعد و ضوابط مرتب کئے ہیں۔ قر آن پاک نے انسان کو اصل انسان سے متعارف كرنے كے لئے بهت اہم اور نمايت مختمر فار مولے ( Equations ) متائے ہیں تاکہ نوع انسانی خود آگائی حاصل کر کے اصل انسان سے واقف ہو جائے۔ تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ دیکھ کر سوائے افسوس اور دیکھ کے پچھ حاصل

نہیں ہو تا کہ انسان ہمیشہ مضطرب 'بد حال 'عملین 'خوف زدہ اور پریثان رہاہے۔ ڈر' خوف اور عدم تحفظ کسی زمانے میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور مجمی کم لیکن قائم ضرور ر ہتا ہے۔ چیسے جیسے انسان کی دل چسپیال مادی وجود میں زیادہ ہوتی ہیں۔اس مناسبت سے دورو شنیول سے دور ہوتا چلاجاتا ہے۔روشنیول سے دوری کانام ہی اصظر اب 'ب چینی اور در ماندگی ہے۔ آج کے دور میں ذہنی کش محش اور اعصابی کشاکش اپنے عروج پر ہے۔اس سے محفوظ رہنے اور پر سکون زندگی گزارنے کا طریقہ اگر کوئی ہے تو یہ ہے کہ آدمی اصل انسان سے تعارف حاصل کرلے۔جب ہم انسان سے واقف ہو جائیں مے تو

ہم لمروں اور روشنیوں کی پُر مسرت ٹھنڈک میں خود کو محفوظ یا کیں گے۔ آلًا إِنَّ أُولِيَّاءَ اللَّهِ لاَ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمُ يَحْزَنُونُ

بی اسلامی ضابطة حیات منظر عام پر آیا تھا۔ غار حراکی زندگی ہمیں اس بات کی دعوت دیتی

ہے کہ ہم اینے پنجبر کے نقش قدم پر چل کر ایسے طریقے اختیار کریں جس سے

ہارے اندریہ بات مشاہدہ بن جائے کہ انسان کی صلاحیتیں محدود نہیں ہیں۔ یعن کوئی

انسان آگر جاہے توروشنیوں کے فار مولول سے باخبر ہو کرنائم اسپیس کی گرفت سے

آزاد ہو سکتا ہے۔اس کابدیادی طریقہ یہ ہے کہ ہر طرف سے ذہن ہٹا کر یکسوئی سے

ایک مرکز پر موڈ کو متوجہ کر لیا جائے۔ اس (Concentration) کی کی کیفیت

ضروری ہے۔ آدمی دو طرح دیکھتا ہے۔ ایک براہ راست اور دوسر ابالواسطہ۔بالواسطہ

دیکتا ہے ہے کہ ہماری نظر کسی چیز کے مادی خول سے مکر اکر ڈک جائے اور اس کا عس

ہمارے دماغ کی اسکرین پر منتقل ہو جائے۔ ہر ہراست دیکھنا یہ ہے کہ ہماری نظر کسی چیز

کے مادی خول سے فکرائے بغیر اس کی حقیقت کا مشاہرہ کر لے۔ غیب کی دنیا کو دیکھنے

ادوحواس سے مرکب ہے یا ہمارے اندر دودماغ کام کرتے ہیں۔ ایک وہ دماغ ہے جو

ہمیں ٹائم اور اسیس میں قیدر کھتا ہے اس کے ذریعے ہم محض مادے (Matter) کو

و کھتے ، چھوتے اور سجھتے ہیں۔ دوسر ادماغ وہ ہے جوٹائم اسپیس سے آزاد ہے۔اس دماغ

کے ذریعے ہم غیب کی دنیایا دے سے ماور ادنیا سے متعارف ہو جاتے ہیں۔اس دماغ

ای بات کوایک دوسری طرز پراس طرح بیان کیا جاسکتاہے کہ ہماری زندگی

مراقبہ کیاہے؟ \_\_\_\_اس کو سیحفے کے لئے نظر کے قانون کو میان کرنا

آدمی کواصل انسان سے متعارف کرادیتی ہے۔اس طریقہ تعلیم کانام مراقبہ ہے۔

اسم اعظم

حراکی زندگی ہے پیشتر حضور کرنہ قرآن نازل ہوا تھا' نہ نمازروزہ فرض کیا گیا تھااور نہ

الرسول الله علي كا عمل سے معلوم ہو جاتا ہے۔ بير عمل غار حراكى زند كى ہے۔ غار

کے لئے مداور است نظر کاسمارا لیمایر تاہے۔

انسان کواللہ تعالے کی جوامانت حاصل ہے۔ اس سے صرف نظر اگر انسانی

زندگی کامطالعہ کیا جائے تو یہ کہناہے جانہ ہوگا کہ انسان مٹی کے ذرات ہے کم عقل اور

کو تاہ نظر ہے۔ زمین کی صلاحیتوں اور قو توں یر نگاہ ڈالنے سے جن مظاہرات کے

فاکے سامنے آتے ہیں وہ اپنی جگہ جائے خود اللہ کی نشانیاں ہیں۔ زمین ایک ہے'

و حوب ایک ہے اور پائی بھی ایک ہے لیکن جب زمین تخلیق کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو

ایسے ایسے رنگ بھیرتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک ہی یانی زینن کی کو کھ میں

جذب ہونے کے بعد اتن تخلیقات میں جلوہ گر ہوتا ہے کہ ان کاکوئی شارہ قطار نہیں۔

لگتاہے کہ ذین کے بطن میں بے شارسانچ نصب ہیں۔ جس سانچ میں یانی تھر جاتا

ہے وہاں نیاروپ اختیار کر لیتا ہے۔ مجمی کیلاین جاتا ہے مجمی سیب بن جاتا ہے۔ کمیں

انگورین جاتا ہے کمیں پھول بن جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ایک چھوٹاسان جب زمین کے

پیٹ میں ڈال دیاجاتا ہے توزمین اس بچ کو بردرش کر کے تناور ور خت منادیتی ہے بالکل

نیادہ باصلاحیت ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالے کی پیش کردہ اس امانت سے واقف

ہونا بی انسان کو اشرف الخلو قات کے مرتبے پر فائز کر تاہے اور اگر وہ اس امانت سے

کے اپنے آپ کو حیوانات ہے کس طرح ممتاز کر سکتے ہیں۔اس کاطریقہ ہمیں سید نامجمہ

انسان اور زمین کا تجزیه کیاجائے توایک ہی تیجہ لکاتاہے کہ زمین انسان ہے

پیمبروں نے ہمیں اس بات کا شعور دیا ہے کہ ہم اپنی عقل و فکر کو استعال کر

ال طرح جيمال كے پيك يل بي كن نشود نما موتى ہے۔

واقف شیں ہے توبے شک وہ ظالم اور جالل ہے۔

محمل نہیں ہو کتے۔اس طرح وہ علم اور جمالت کے دائرے سے باہر نکل گئے۔

کی جاتی ہے۔ بیازوں 'آسانوں اور زمین نے تفکر کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ امانت کے

حامل كرك\_ مراقيه كى حالت مين انسان ابني يورى ذبني توجه (-Concentra tion)ایک نقطہ یا ایک نصور پر مرکوز کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے مرکزیت قائم ہوتی ہے اسی مناسبت سے انسان غیب سے قریب ہوتا چلاجاتا ہے۔ یمال تک کہ وہ زمان و مکان کی قیدسے آزاد ہو کر غیب کی دنیا میں داخل ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔

بطاہریہ نظر آتا ہے کہ مراقبہ کرنے والا کوئی بدہ آئکھیں بعد کئے ہوئے پیٹھا ہے لیکن مراقبہ دراصل ایک طرز فکرہے اور وہ بیہ کہ مراقبہ کرنے والے ظاہری حوال کے ساتھ ساتھ باطنی حوال میں سفر کرتا ہے۔ آئے اب ہم یہ تلاش کریں کہ مراقبہ کی ملی جلی کیفیت ایک مخصوص انداز نشست اور ایک مخصوص طریقے کے بغیر مھی ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں۔ طاہری حواس سے دوری کی کیفیت ہماری زندگی میں اداد تکیا غیر ادادی طور پر 'دونوں طرح واقع ہوتی ہے۔ مثلاً ہم سوتے ہیں۔ سونے کی حالت میں جاراد ماغ ظاہری حواس سے عارضی طور پر اپنار شتہ منقطع کر لیتا ہے۔

ہرانسان پیدائس ہے موت تک دو کیفیات میں سفر کر تاہے۔ ایک کیفیت کا نام میداری اور دوسری کیفیت کانام خواب یا نیند ہے۔ میداری کی حالت میں اس کے اوپر نائم السيس (زمان و مكان) مسلط ب اور خواب مين وه نائم السيس كى كر فت سے آزاد ہوتا ہے۔ خواب دراصل مراتبہ سے قریب ایک کیفیت ہے۔ مراتبہ مثق ہے اس بات کے لئے کہ خواب کوبیداری میں منتقل کر ایاجائے. مراقبہ میں انسان پر کم وہیش وہ تمام حالتیں وارد ہو جاتی ہیں جن میں وہ سوجاتا ہے یا خواب دیکھتا ہے۔ اس طرح مراقبہ کی مثن کرتے کرتے وہ خواب کی ور دات و کیفیات میں اس طرح جذب ہو جاتا ہے کہ جس طرحوه میداری کی کیفیات و واراوات میں زندگی گزار رہاہے۔

قر آلنایاک کی اصطلاح ''صلوٰۃ قائم کرنا''ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہے کہ

ك دريع بم ملا ككه 'اعراف برزخ اور ملاء اعلى اوربالآخر الله تعالى كاعرفان حاصل كرتے يول قرآن ياك كى ذبال يل الدوحواسول ياد ماغول كانام "دن" اور "رات" ہے۔"دن" کے حواس میں انسان ٹائم اور اسپیس میں مقید ہے۔ اور "رات" کے حواس میں انسان ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہے۔ قر آن پاک میں جمال حعزت مو یٰ کو تورات (فيبى اكشافات) دين كاذكر بوبال الله تعالى فرمات بير-

"ہم نے وعدہ کیامویٰ سے تمیں راتوں کالوروس راتوں کااضافہ کر دیا۔اس طرحاس کے دب کی مقرر کردہ مدت پوری چالیس دات ہوگئی"۔

غور طلب بات سے کہ حفرت موی علیہ السلام جالیس ون اور جالیس رات کوہِ طور پر رہے لیکن اللہ تعالے صرف رات کا مذکرہ کر رہے ہیں 'دن کا نہیں مطلب صاف ہے کہ اس پورے وقفے اور قیام میں حضرت موی " پردات کے حواس

سیدنا حضور علیہ الصلوة والسلام کی معراج کے تذکرے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں: "پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کورات میں مسجد حرام ہے مسجد الضيٰ تک تاكه أسے اپن نشانيوں كامشابده كرائے۔"

معراج کے بیان میں بھی رات کا تذکرہ کیا گیاہے جو اسبات کی طرف اشارہ ہے کہ معراج کے دوران حضور پر جو پچھ غیبی دارادت ہوئی وہ رات کے حواس میں ہوئی۔ بیان کرنابیہ مقصود ہے کہ غیبی انکشافات صرف دات کے حواس میں حاصل کے جاسکتے ہیں۔ون کے حواس کیساتھ غیب میں داخل ہونا ممکن نہیں۔

مراقبہ دراصل ای بات کی مشل کانام ہے جس میں کوئی مدہ یہ کوسش کرتا ہے کہ وہ رات کے حواس میں داخل ہو کر کا نتات کے حقا کُل اور اللہ تعالیٰ کا عرفان

اسم اعظم

الله تعالے کے عطا کردہ اس خصوصی انعام سے مستقیض ہونے کے لئے میہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنی ذات کا عرفان حاصل ہو۔ تصوف میں اس علم کو خود آگاہی کا نام دیاجاتا ہے۔خود آگاہی کے بعد انسان کے اوپر علوم کے جو دروازے کھل جاتے ہیں ' ان میں سے گزر کربالآ خراللہ کے ساتھ بدے کارشتہ معکم ہو جاتا ہے اور جب کوئی

بعدہ منتکم رشتے کے دائرے میں قدم رکھ دیتاہے تووہ اس امانت سے و قوف حاصل کر لیتاہے جوابلنہ تعالی نے اس کوود بیت فرمائی ہے۔

ہم نماز میں ذہنی مرکزیت حاصل کر کے اصل انسان سے واقف ہو جائیں۔"صلوۃ" کے ساتھ لفظ" قائم کرنا"اسبات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز میں ذہنی مرکزیت اللہ تعالے کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے۔اس کے برعکس آگر نماز میں اللہ تعالے کے ساتھ و من مركزيت قائم نه مو تووه نماز نهي بيالله تعلاكاار شادي : "بلاكت بان نمازيول كے لئے جواني نمازول سے بے خبر ہیں "(الماعون پاره٠٠٠)

الله تعالى يه بھى فرماتے ہيں: "فلاحیائی اُن مومنول نے جواپی نمازول میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔" قیام صلوقاور نمازیس خثوع و خضوع حاصل کرنے کے لئے اللہ کے دوست اولیاء اللہ نے مراقبہ کو ضروری قرار دیاہے۔ مراقبہ کرنے سے کوئی میدہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قرمت کے ساتھ نماز کا قائم کر ناسیدنا حضورِ اکرم کے ارشاد کے مطابق " نماز مومن کی معراج ہے "۔ الله تعالی کے ارشاد کے مطابق انسان اشر ف الخلوقات ب\_انصاف اور بعيرت كالقاضاب كه جم تلاش كريس كه اشرف الخلوقات ہونا کیامعنی رکھتا ہے۔عام زندگی میں انسان کی جوصلاحیت مظربنتی ہے اور جواعمال و حركات اس سے سرزو ہوتے ہيں 'صرف ان سے اشرف المخلوقات ہونا علمت نہيں ہوتا۔ پیدائش شعور محوک پیاس اور خواہشات جاہے جسمانی موں یا جنسی میں انسان ووسری مخلو قات کے براہر ہے۔ البتہ مظاہر اتی زندگی ہے ہٹ کر اس در ہے پر فائز ہے جو آسانوں 'بیاڑوں اور زمین کو حاصل نہیں بعنی وہ اللہ تعالیٰ کا مین ہے۔ کوئی انسان اگر اس امانت سے وا قفیت رکھتا ہے تو وہ اشر ف المخلو قات 'مھئورت دیگر آدم زاد اور

دوسری مخلو قات میں کوئی خط ایتاز نہیں تھینجا جاسکتا۔ اللہ تعالی کی خصوصی نعمت

حاصل ہونے کے باوجوداس نعت سے بے خبرر بہنایا ہونا سرا سر ظلم اور جہل ہے۔

ہے۔ شعور کی بے داغ بیل مال باپ کے شعور سے بنتی ہے۔ یعنی مال کا شعور جمع (+) باپ کاشعور برابر (=)چد کاشعور کی شعور بعدر تے ندگی کے تقاضول اور مالات کے ردوبدل کے ساتھ ضرب(Multiply) ہو تار ہتاہے۔ ا - چه كاشعور جمع (+) احول كادر شير اير (=) فرد كاشعور

٢- تاريخي حالات وواقعات كاشعور جمع (+)اسلاف كاشعور براير (=) قوم كاشعور سو- تاریخی حالات دواقعات کاشعور جمع (+) آدم کاشعور برایم (=) اسلاف کاشعور بتلاید مقصود ہے کہ ہمارے شعور میں آدم کاشعور شامل ہے اور یہ جمع در جمع ہو کر ارتقائی شکل و صورت اختیار کر رہا ہے۔ دوچیزیں جب ایک دوسرے میں باہم مر مل کر جذب ہو جاتی ہیں تو نتیج میں تیسری چیز وجود میں آجاتی ہے۔

جیے پائی میں شکر المانے سے شرمت بن جاتا ہے پائی میں اتنی حرارت شامل کر دی جائے جو آگ کے قریب ترین ہو تویانی کی وہی صفات ہو جائیں گی جو آگ کی ہوتی ہیں۔ اور آگر پانی میں اتنی سروی شامل کر دی جائے جو برف کی ہے تو یانی کی وہی خصوصیات ہو جائیں گی جوہر ن کی ہوتی ہیں۔اس طرح جب ماں اور باپ کا شعور ایک دوسرے میں جذب ہو تاہے تو نتیجہ میں تیسر اشعور وجود میں آتاہے جس کو ہم جہ کتے

ابھی ہم نے انسانی ارتقاء کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ارتقاء شعوری حواس پر قائم ہے۔اوراس ارتقاء میں ہر آن اور ہر لمحہ تبدیلی ہور ہی ہے۔بالفاظ دیگر یوں کما جاسکتا ہے کہ آن اور کھات کی تبدیلی کانام ارتقاء ہے۔

فطرت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ البتہ جبلت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ چہ جب پیدا ہو تاہے تواس کے اندر فطرت اور جلت دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔

## انسان اور لوح محفوظ

انسان کاذ بن اور طرز فکر ماحول ہے بنتی ہے جس قتم کاماحول ہو تاہے اس ہی طرز کے اعمال کے گتش در دہست یا کم وہیش ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں۔جس حد تک یہ نعوش گرےیا ملکے ہوتے ہیں اس مناسبت سے انسانی زندگی میں طرز فکر یعین ان جاتی ہے۔ اگر کوئی چہ ایسے ماحول میں برورش یاتا ہے جمال والدین اور اس کے ردگرد ماحول کے لوگ ذہنی پیچیدگی 'بددیا نتی اور تمام ایسے اعمال کے عادی مول جو دوسرول کے لیے ما قابل قبول اور مال تدیدہ ہیں توجید لازی طور پروہی طرز قبول کر لیتا ہے۔ای طرح اگر کسی چہ کاماحول پاکیزہ ہے تووہ پاکیزہ نفس ہوگا۔عام مشاہدہ یہ ہے کہ چہ وہی زبان سیکھتا ہے جو مال باپ ہو لتے ہیں۔وہی عادات واطوار اختیار کر تاہے جو اس ك والدين سے ورية من اسے منتقل موتے ہيں۔ جدكاذ بن أدها والدين كاورية موتا ہادر آدھا احول کے زیر اگر بنتا ہے۔ یہ مثال صرف بچوں کیلئے مخصوص نہیں افراد اور قومول پر بھی میں قانون نافذہے۔ابتدائے آفر نیش سے تاایں دم جو کھے ہو چکاہے 'ہو رہاہے یا آئندہ ہو گادہ سب کاسب نوع انسانی کا دریہ ہے اور یمی دریہ قوموں میں اور ا فراد من منتقل ہور ہاہے اور ہو تارہے گا۔

قانون : چہ جب پیدا ہوتا ہے تو شوری اعتبار سے بالکل کورا (Blank) ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر شعور کی داغ بیل پڑ چکی ہوتی ہے۔ شعور کی یہ داغ بیل پڑ چکی ہوتی

چہ کے اوپر جبلت کے مقابلے میں فطرت کا غلبہ ہو تا ہے۔ جیسے جیسے والدین کے شعور

اسم اعظم

کے زمانے (STONEAGE) میں آگئے۔ اور اس کے بعد پھر کے وہی ہتھیاریا

ضروریات زندگی کاسامان دوسری وها تول میں مطل ہو تا چلا گیا۔ علم میسید میں میں میں

علی ہذاالقیاس نوع انسانی اس ہی وریڈ پر چل رہی ہے جو اس کو آدم سے منتقل مواہید۔ آدم نے عجز واکلسار مواہید۔ آدم نے تافرمانی کی 'اولاد کو تا فرمانی کا وریڈ بھی منتقل ہو گیا۔ آدم نے عجز واکلسار کے ساتھ عنوو در گزر کی درخواست کی 'یئے طرز فکر بھی آدم کی اولاد میں منتقل ہو گئی۔

ے ساتھ معود در سرر ف در خواست فی میہ طرز عمر ہی ادم فی اولادیں اسس ہو جی۔
ان تمام باتوب کا حاصل میہ ہے کہ آم کی اولاد کو وہی وریثہ ملتا ہے جس ماحول میں وہ
مدر شراط ہے

پرورش پاتاہے۔ سام

طرز قکر دو۲ ہیں۔ ایک طرز قکر بعدے کو اپنے خالق سے دور کرتی ہے اور دوسری طرز قکر بعدے کو خالق سے قریب کرتی ہے۔ ہم جب کسی ایسے انعام یافتہ مخص سے قریت حاصل کرتے ہیں جس کو دہ طرز قکر حاصل ہے جو خالق سے قریب کرتی ہے اور تکی ہے اور ہم جس حد تک اس انعام یافتہ مخص سے قریب ہو جاتے ہیں 'اتنا ہی اس کی طرز قکر سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ اور انتا ہے کہ دونوں کی طرز قکر ایک بن حاتی ہے۔

ا میں میں اور انتا ہے کہ دونوں کی طرز فکر ایک بن اعابی اس مرز مر سے آشنا ہو جاتے ہیں۔ اور انتا ہے ہے کہ دونوں کی طرز فکر ایک بن جاتی ہے۔ لوح محفوظ کے قانون کے مطابق دیکھنے کی طرزیں دو اسیں۔ ایک دیکھنا ہو اور است ہو تاہے اور ایک دیکھنا ہو اور است ہو تاہے اور ایک دیکھنا ہو اسلامی میڈ یم کے بغیر دیکھی جارتی ہے۔ بالواسط ویکھنے کا راست دیکھی جارتی ہے وہ کسی میڈ یم کے بغیر دیکھی جارتی ہے۔ بالواسط ویکھنے کا مطلب ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ ہم کسی پردے میں کسی ذریعہ سے یاکسی

واسطے ہے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم نظر کے اس قانون کو دوسری طرح بیان کرتے ہیں۔ کا نئات میں جو پچھ ہے 'جو پچھ تھا'جو پچھ ہورہاہے یا آئندہ ہونے والاہے وہ سب کاسب لوح محفوظ پر کا حاصل شعور 'ماحول کے شعور سے ضرب (MULTIPLY) ہوتا ہے اصل شعور میں اصافہ ہوتا ہے اور جبلت غالب آ میں اصافہ ہوتار ہتا ہے اور جیسے جیسے اضافہ واقع ہوتا ہے چیہ کے اوپر جبلت غالب آ جاتی ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو جبلت کا غلبہ فطرت کے لیئے پردہ بن جاتا ہے اور جول جول میہ پردہ دبیر: ہوتا ہے 'آدمی فطرت سے دُور ہوتا چلاجاتا ہے۔

قرآن پاک ہیں جن انبیاء علیم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس پر معمولی سجھ یو جھ کر آدی بھی غور کرے تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ان پیغیبر ان کرام کا سلسلہ ایک ہی خاندان سے واستہ ہے۔ (تذکرہ ان پیغیبروں کا ہو رہا ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں کڑی در کڑی کیا گیا ہے)۔ قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق عرب کی سر زمین پر جھنے پیغیبر مبعوث ہوئے وہ سب حضر ت اور اجیم کی اولاد ہیں اللہ تعالی نے آئی قانون مادیا ہے۔ اس لیے قدرت اس قانون پر عملدر آلہ کرنے ہیں اللہ تعالی نے آئی اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا ہے:۔

کی پائد ہے۔ اس بات کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا ہے:۔

د' اللہ تعالی کی سعت میں نہ تبدیلی ہوتی ہے نہ تعطل واقع ہو تا ہے۔''
اللہ تعالیٰ کی سعت میں نہ تبدیلی ہوتی ہے نہ تعطل واقع ہو تا ہے۔''
اللہ تعالیٰ کی سعت میں نہ تبدیلی ہوتی ہے نہ تعطل واقع ہو تا ہے۔''
اللہ تعالیٰ کی سعت میں نہ تبدیلی ہوتی ہے نہ تعطل واقع ہو تا ہے۔''

میں۔ روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک لاکھ چوہیں ہزار پینیبر مبعوث ہوئے لیکن سر زمین عرب پر جو پینیبر مبعوث ہوئے اور جن کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا'وہ سب حضرت ایر اہیم" کی اولاد میں۔ اس بات کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ حضرت ایر اہیم" کی طرز فکر ان کی اولاد کو خشق ہوتی رہی۔

اس سے پہلے ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ انسانی ارتقاء مسلسل اور متواز شعور کی منتقلی کا نام ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ غاروں میں رہتے تھے۔ پھر لوگ پقر

اسم اعظم

نعتش ہے۔اس کا مطلب بیہ ہوا کہ انسان بذات خود اور انسانی تمام حواس بھی لوح محفوظ یر نعش ہیں۔ لوح محفوظ پر نقش ہونا یہ ہے کہ انسان لور انسانی تقاضے جس طرح لوح محفوظ پر تعش ہیں اس میں ان نقاضوں کی کنہ موجود ہے۔ کنہ لینی الی بعیاد (BASE)جس میں چوں چرا انفی اثبات اور اپنج تی نہیں ہے۔ بس جو کچھ ہے وہ ہے۔ لوح محفوظ پر آگر بھوک بیاس کے حواس موجود ہیں تو صرف بھوک و بیاس ے حواس موجد ہیں۔ یہ حواس اوح محفوظ سے نزول کر کے اوح دوئم میں آتے ہیں تو ان میں معنویت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی بیاس یانی سے بجھتی ہے اور بھوک کا مداوا غذا ہے ہو تاہے'وغیرہ وغیرہ۔ براہ راست نظر کے قانون میں صرف بھوک بیاس کا تفاضا آتا ہے۔ یہ نہیں ہو تاکہ بھوک پاس کے نقاضے کیے پورے کئے جائیں۔ بھوک اور بیاس کو کس طرح رفع کیاجائے میالواسطہ نظرے قانون میں آتا ہے۔ یعنی ایک اطلاع ہے 'جب تک وہ محض ایک اطلاع (INFORMATION) ہے یہ مراو راست طرز فکرہے اور جب اس اطلاع میں معانی شامل کر لیے جاتے ہیں توبیہ بالواسطہ طرز فکرین جاتی ہے۔اس کی مثال بہت سادہ اور آسان ہے۔ایک آدمی آنکھوں پر چشمہ نہیں پہنتا۔ وہ جو پچھو دیکھتا ہے' ہر اہ راست دیکھتا ہے۔ دوسر ا آدمی چشمہ لگا تا ہے وہ جو کچھ دیکھ رہاہے اس کے دیکھنے میں گلاس میڈیم بن کمیا ہے۔ اب اس مثال کو اور زیادہ مرائی میں بیان کیا جائے تواس طرح کما جائے گاکہ عینک میں اگر نرخ رنگ کا گائی ہے توہر چیز سُرخ نظر آئیگ علاگاس ہے توہر چیز نیلی نظر آئے گی۔ جس طرح انسانی تقاضے اور انسان کی نظر اور محفوظ پر تقش ہے اس طرح شیشہ ' شیشے کارنگ اور شیشے کی تمام صلاحیتیں بھی لوح محفوظ پر نقش ہیں۔ جب ہم کسی رنتین شخشے کو اپنامیڈیم

منائيں مے تو نظروہی ديجھے گي جو ہميں شيشه د کھائے گا۔

بات طرز فکر کی ہو رہی تھی۔ طرز فکر اور نظر کا قانون ایک ہی بات ہے۔
طرز فکر ہی ہر اور است اور بالواسطہ کام کرتی ہے۔ ایک طرز فکر ایس ہے جو بالواسطہ کام
کرتی ہے۔ اور ایک طرز فکر یہ ہے کہ ہر اور است کام کرتی ہے۔ کوئی آدمی اگر ایسے
مختص کی طرز فکر کو اپنے لیے واسطہ باتا ہے جس کی طرز فکر ہر اور است کام کر رہی ہے
تو اس مختص کے اندر وہی طرز فکر منتقل ہو جاتی ہے جس طرح رئیس شیشہ آئے ہے ہر
لگانے سے ہر چیز رئیس نظر آتی ہے۔ روحانی تعلیم در اصل طرز فکر کی اس صلاحیت کو
اپنے اندر منتقل کرنے کا ایک عمل ہے۔

جتنے پیغمبر علیهم الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے ان سب کی طرز فکریمی رہی کہ ہمارار شتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست قائم ہے۔ اور بیر رشتہ بی کا ساتھ براہ راست و جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ پیقبرول کی تعلیمات بھی میں رہیں کہ مدے کے ذہن میں میں بات رائخ ہو جائے کہ بعدہ ذات باری تعالی کے رشتے کے سواکوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ، پنیبرانِ کرام " نے ای طرز فکر کو معتکم کرنے کے لیے اچھائی اور بُر ائی کا تصور عطا کیا۔ اگر اچھائی اور ٹرائی کا تصور نہ ہو تو نیکی اور بدی کے اختیارات نا قابل تذکرہ ہو جاکیں گے۔اسبات ہے کوئی آدمی انکار کی مجال نہیں رکھتا کہ شیطان کو بھی اللہ تعالی نے پیداکیا ہے شیطان یاشر کو ہم اللہ تعالے کی تخلیق سے جدا نہیں کر سکتے لیکن شیطان زندگی کا ایک ایبارخ ہے جو اللہ تعالے کلیئے ناپندیدہ ہے اور شیطنت کے برعکس اللہ تعالے کے احکامات کی جا آوری اللہ کیلئے پندیدہ عمل ہے لیکن جو اوگ مخلیق کے اس قانون سے واقف ہیں اور جن کا ایمان یقین اور مشاہدہ بن جاتا ہے 'وہ ہر بات کو من جانب الله سجھتے ہیں اور اللہ تعالی کی پندید گی کواپنی زند گی ہالیتے ہیں۔

حضرت رابعہ بصری سے محمی نے سوال کیا "آپ نے شاوی نمیں کی۔ کیا

یہ نہیں ہے کہ وہ علم جس کو حضرت او ہر برہؓ نے چھیایا کسی کو منتقل نہیں ہوایا حضرت آپ کو شیطان ہے ڈر نہیں لگتا؟" او ہر روا نے کسی کو نمیں سکھایا۔بات بہ ہے کہ حضور علیہ الصلوة والسلام کے علوم میں ہے ایک علم وہ ہے جو عوام الناس پر ظاہر کر دیا گیاجس کو علم شریعت کہتے ہیں اور دوسر ا علم دہ ہے جو عوام الناس کی ذہنی اور شعوری سکت سے ماوراء ہے علم شریعت تقرب الی الله کے وہ اعمال واشغال اور قوانین ہیں جن پر ہر فرد چل کروہ زندگی اختیار کر سکتاہے

جوالله تعالى كيليم پسنديده ہے۔اور دوسرے علم ميں الله تعالى كے وہ اسر ارور موز ہيں جو مرف کا نات کے نظام (ADMINISTRATION) سے متعلق ہیں۔ ایسے معدول کی زعد کی سر لیاللہ تعالی کی مثیت کے تابع ہوتی ہے۔وہ جب اللہ کو پکارتے ہیں

تو ان کے ذہن میں بی تصور کہ اس کے صلے میں انہیں جنت ملے گی اور نہ بی کوئی عمل وہ اس لئے کرتے ہیں کہ اس عمل کے کرنے ہے انہیں دوزخ سے نجات ملے گ۔وہ

صرف اور صرف اس لئے اللہ کو پکارتے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کی ذات کے علاوہ اور کچے نہیں ہو تا۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تھم صادر ہو تا ہے وہ اس کی

تغیل کرتے ہیں۔

قرآن پاک میں حضرت موی " کے واقعہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے حضرت موی " نے اللہ تعالی کے اس بعے سے یہ کماکہ آپ نے ناحق ایک جان کو ملاك كر دالا تواس مدے نے جو لا كماكہ ميں نے جو كچھ كيا پني طرف سے نہيں كيا۔ الله تعالی ایسے چاہتے تھے۔ میں نے ایسا کر دیا۔ اب ہم یوں کمیں کے کہ حضرت مولی کوعلم کاوہ لفظ حاصل تھاجس کو علم شریعت کہتے ہیں اور بندے کے پاس وہ علم تھاجس کو

يكوين يا (ADMINIST RATION) كانام دياجاتا إراسة دونون الله تعالى

کی طرف سے متعین ہیں۔ایک راستہ پر طرز فکر آزاد ہے اور دوسرے راستہ پر طرز فکر

حضرت مائی صاحبہ نے فرمایا" مجھے رحمان سے ہی فرصت نہیں "۔ اسى بات كوخواجه غريب نوازٌ نے اس طرح فرمايا ہے۔ "يارد مبدم وبار بارى آید "خواجہ غریب نوازؓ فرماتے ہیں کہ میری ہر سانس کے ساتھ اللہ بساہواہے اور میرا ہر سائس اللہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ایسے بر گزیدہ اور پاکیزہ نفس ہندے جن کا ذہن ایمان وابقان سے معمور ہو تاہے 'وہ اللہ کی دی ہوئی تو فیل کے ساتھ ہر وقت خیر کی طرف متوجه رہتے ہیں۔وہ یہ جانتے ہیں کہ شر اور خیر دونوں لازم و ملزوم ہیں 'بالکل اس طرح جمے روشنی اور تاریکی گرم اور سر د مسلخ اور شریں 'راحت اور تکلیف 'خوشی اور عم عصه اور محبت وغيره لازم وملزوم ہيں۔ بظاہريه بات خلاف عقل ہے۔ ليكن ايبا منیں ہے یہ وہ پاکیزہ نفوس میں جن کے بارے میں اللہ تعالے کا ارشاد ہے کہ ہمارے مدے ایسے بھی ہیں جو ہاری زبان سے بولتے ہیں' جو ہارے کانول سفتے ہیں اور ہمارے ہاتھ سے پکڑتے ہیں۔ان بعدول کی طرز فکر میں بیبات یقین کاور جہ حاصل کر لیتی ہے کہ جاری حیثیت ایک معمول کی ہے اور جم اللہ تعالی کی مشیت کے تابع ہیں۔ وُوسر اطبقہ وہ ہے جو اچھائی اس لیئے اختیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اے اچھا سجھتے ہیں اور پر الی سے اس لیے پہنااور پر ہیز کر تاہے کہ یُر الی کواللہ نا پہند کرتے ہیں۔ خاتم النبین علیه الصلوة والسلام سے به دونوں طرز فکر الی اُمت کو منتقل ہوئیں۔علم کے بارے میں گفتگو کے دوران حضر ت ابو ہر برہ نے فرمایا کہ مجھے حضور

عليه الصلوة والسلام سے علم كے دولفظ ملے۔ ايك ميں نے ظاہر كر ديااور دوسرے كو چھيا لیا۔ لوگوں نے کماعلم بھی کوئی چھیانے کی چیزے حضرت ابوہر ری اٹنے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر وہ لفظ میں لوگوں پر ظاہر کر دول تو تم لوگ مجھے قتل کر دو گے\_ مقصد

اسم اعظم

پایند ہے۔ پایند طرز فکر اطلاعات کو اپنے دائر ہ اختیار میں قبول کرتی ہے۔ دوسر ار استہ آزاد طرز فکرہے جس میں ایساویسا یا چوں چرا نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ رات کیلئے اگریہ فرما ویں کہ بیددن ہے تو آزاد طرز فکر میں بیبات آتی ہی نہیں کہ بیررات ہے وُتیا کے جار ارب انسان سے تمیں کہ بیرات ہے لیکن وہ ایک جما آدمی نمی کے گاکہ بیرون ہے۔اس النے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانے کے بعد رات اس کے مشاہدے میں ون بن جاتی ہے۔ اور اس کے تمام حواس وی بن جاتے ہیں جودن کے حواس ہیں۔اس میں ایک راز ہے یہ کہ رات دن کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلحہ رات دن اللہ تعالیٰ کی مائی ہوئی ایک مخلیق ہے جب اللہ تعالیٰ نے رات کو دن فرمایا تو تخلیقی فار مولے بدل گئے کیکن چو تکہ ایک مخصوص آدمی کیلیے فرمایا اس لئے فارمولے میں تبدیلی صرف اس آدمی کیلیے مظہر بنی رات اور دن دراصل ایک تخلیق یاایک یونث کے دو ۲ زخ ہیں۔ ایک زخ کانام دن ہے اور دوسرے رُخ کانام رات ہے بید دونوں چیزیں الگ الگ شیں ہیں۔

رات کے حواس آزاد طرز فکر ہے اور دن کے حواس پابعہ طرز فکر ہے دن کے حواس پابعہ طرز فکر ہے دن کے حواس وہ زندگی ہمر کرتا ہے دات کے حواس وہ طرز فکر ہے جہال انسانی اختیار ات زیر عث نہیں آتے۔ کوئی فردون کے حواس میں اللہ تعالی کا عرفان حاصل کے حواس میں اللہ تعالی کا عرفان حاصل کر سکتا۔ اللہ تعالی کا عرفان حاصل کرنے یا غیبی وُنیا میں داخل ہونے کیلئے ہم حال رات کے حواس کا سمار الیہا پڑتا ہے اور جب رات کے حواس دن کے حواس پرغالب آجاتے ہیں تو طرز فکر آزاد ہو جاتی ہے۔ اور آزاد طرز فکر آزاد ہو جاتی ہے۔ اور آزاد طرز فکر سے انسان اللہ تعالی کی تجلیات کا مشاہدہ کر لیتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے۔

ترجمہ: ہم رگ جال سے زیادہ قریب ہیں۔

شریعت کے توانین پر عمل کرنے والے بھرے بھی کی کوشش کرتے ہیں کہ آزاد طرز فکر یارات کے حواس میں داخل ہو جائیں۔ جس حد تک وہ کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں اس حد تک ان کی طرز فکر آزاد ہو جاتی ہے لیکن چو نکہ وہ اختیارات کی حدید یوں میں جکڑے ہوئے ہیں 'اس لئے آزاد طرز فکریارات کے حواس میں ہمی یہ حد (بعد یوں) قائم رہتی ہیں۔ حد (بعدیاں) قائم رہنے کی وجہ سے وہ اپنی عبادات دریاضات کا حاصل جنت کا حصول یا دوز رہے ہے آزاد کی سجھتے ہیں۔ جبکہ جنت کا حصول

صرف يدمعنى ركمتاب كه جنت من جنتى الله تعالى كالجليات كامشابده كرے كار جب کوئی جد استاد کی شاگردی میں آتا ہے تواستاد اس سے کتا ہے "پڑھ! الف ' بے 'جیم وغیر ہ فیر ہ ہے کواس بات کاعلم نہیں ہو تا کہ الف ' بے 'جیم کیا ہے۔ وہایی لاعلمی کی مایر جو بچھ استادات سکھاتا ہے ، قبول کر لیتا ہے لیکن آگر یمی چہ الف ، ہے 'جیم کو قبول نہ کرے تووہ علم نہیں سکھ سکتا ہے۔ مغموم یہ ہے کہ چے کی لاعلمی اس کا علم بن جاتا ہے۔وہ حیثیت شاگر داستاد کی رہنمائی قبول کر لیتا ہے اور در جہ بدرجہ ا کیک آدمی جوباشعور ہے اور کسی کسی درجہ میں دوسرے علوم کا حامل بھی ہے ' جب روحاً نیت کاعلم حاصل کرناچاہتا ہے تواس کی پوزیشن بھی ایک چے کی ہوتی ہے۔ روحانیت میں شاگر د کو مرید اور استاد کو مراد کہا جاتا ہے۔ مرید کے اندر اگر پیج کی افتاد

طبیعت نہیں ہے تووہ مراد کی بتائی ہوئی کی بات کو اس طرح قبول نہیں کرے گاجس طرح کوئی چیہ الف' ہے ' جیم کو قبول کر تا ہے۔ چونکہ روحانی علوم میں اس کی حیثیت ایک چے سے زیادہ نہیں ہے 'اس لئے اُسے وہی طرز فکر اختیار کرنا پڑے گی جو چے کو الف' بے ' جیم سکھاتی ہے۔

جاؤ؟ اسكے بارے میں وہ کچھ نہیں بتا تا۔ بالكل اس طرح جس طرح كوئي أستاد ہے ہے مشهور آدی ره گیاہ اس سے بھی کیوں ند ملا قات کرلی جائے! كتاب كه يزهوالف اوريه كوئي شيس بتاتاكه الف كياب اوركيول بع ؟ پيروه كهتاب قصه كوتاه وه ملاقات كيلي عازم سفر موئد مختلف تذكرول مين بيات ملتى

ہے کہ جس وفت وہ عازم سفر ہوئے۔ توان کا لباس اور سواری میں گھوڑے کے اوپر

زین وغیرہ کی مالیت اس زمانہ میں ہیس ہزار اشر فی تھی۔ یہ کما کہ واقعتا سے صحیح ہے اس

کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے۔لیکن اتنا ضرور ہے کہ امام غزالی بہت شان و شوکت اور دبدبہ کی زندگی ہر کرتے تھے۔ منزکیس طے کر کے جبوہ حضرت او بر شبلی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ایک مجد میں بیٹے ہوئے اپنی گذری س رے تھے۔امام

غزالی" حضرت او بحر شبلی" کی پشت کی جانب کھڑے ہو گئے۔ حضرت او بحر شبلی نے

پیچیے مر کر دیکھے بغیر فرمایا کہ غزالی آگیا۔ تو نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے۔ شریعت میں علم پہلے ہے عمل بعد میں اور طریقت میں عمل پہلے اور علم بعد میں ہے۔اگر تواس بات ير قائم ره سكتا ہے تو ميرے ياس قيام كرورنه واپس چلا جا۔ الم غزالي "نے ايك

من توقف کیالور کمامی آیے یاس قیام کرول گا"۔ بیان کر حضرت او بر شیکی نے

فرمایا که سامنے مسجد کے کونے میں جاکر کھڑے ہو جاؤ اور وہ مودب ایستادہ ہو گئے۔

اسم اعظم

کچھ دیر کے بعد بلایاد عاسلام ہوئی لوراینے ساتھ گھرلے گئے۔ بہت خاطر مدارات کی۔ الم غزال "بهت خوش ہوئے کہ مجھے بہت اچھاروحانی استاد مل گیا ہے 'جس نے میرے اویر آرام د آسائش کے دروازے کھول دیئے ہیں۔ چندروزبعد حضرت شیل " نے امام غزال" سے فرمایا "محائی! اب کام شروع موجانا چاہیے۔ اور کام کی ابتدایہ ہے کہ ایک بوری محبور لے کر شر کے بازار میں جاؤلور بوری کھول کرید اعلان کر دو کہ جو آدمی میرے سریرایک چیت رسید کرنگا'اے ایک تھجور لے گی۔ لام غزالی شام کو

کہ آئکھیں بعد کر کے تصور میج کرولیکن سے نہیں بتاتا کہ تصور میج کیا ہے اور کیول کیا جائے اگر اہتدایں ہی شاگر داینے علم کے زعم میں اس بات کو سمجھنے کی کو شش کرے کہ آئکھیں، ید کیوں کی جائیں ، تصویر شیخ کیوں کیا جائے اور اس سے کیا حاصل ہوگا توب

طرز فکرشاگرد کے عمل کے منافی ہے کسی علم کو سکھنے میں صرف یہ طرز فکر کام کرتی ہے کہ اُستاد کے علم کی تقبیل کی جائے اور اُستاد کی تقبیل تھم یہ ہے کہ لا علمی اس کا شعار

طریقت اور شریعت کوئی الگ الگ راستے نہیں ہیں۔ شریعت میں پہلے علم ہاور عمل بعد میں کیکن بربات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس علم کی بدیاد بھی لا علمی پر ہے۔ طریقت میں عمل پہلے ہے اور علم بعد میں۔ رُوحانی طالب علم کو پچھے سکھنے کے لئے ہر

حال میں پہلے اپنے علم کی نفی کرنی پڑتی ہے۔ الم غزالی تکالیک بوامشهور واقعہ ہے۔ آپ اینے زمانے کے مکتائے روزگار تھے۔ بڑے بڑے جید علاء اُن کے علوم سے استفادہ کرتے تھے۔ بیٹھے بیٹھے ان کو خیال آیا کہ خانقابی نظام کو بھی دیکھناچاہیے' یہ کیا ہے ؟ روایات مختلف 'کوئی تین سال کمتا ہے

کوئی سات سال وہ عرصہ دراز تک لوگوں سے ملتے رہے اور اس سلسلے میں انھوں نے دور دراز کاسفر بھی کیا۔بلآخر مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔کسی نے یو چھا"آپ او بحر شبلی ہے

بھی ملے ؟"امام غزال" نے فرمایا کہ میں نے اب تک روحانی مکتبہ فکر کا کوئی مشہور آدمی نمیں چھوڑاجس سے ملا قات ند کی ہو۔ میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ یہ سب کمانیاں ہیں

یمی صورت حال روحانی استاد (مراد) شاگر د (مرید) کی ہے۔ مُرید کے اندر جب تک اپنی اناکاعلم موجودہ وہ مرادے کچھ نہیں سکھ سکتا۔

ہم جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو پہلے اللہ کی نفی کرتے ہیں۔ پھر اللہ کا اقرار کرتے ہیں۔ لااللہ 'کوئی معبود نہیں۔لااللہ 'مگراللہ۔اس کی عام تفسیر توبیہ ہے کہ حضور '' کی بعث کے زمانے مس بول کی ہوجا ہوتی تھی۔ لوگ بول کو خدامانے تھے۔ لااللہ کا مغہوم یہ ہوا کہ بیبت معبود نہیں محراللہ معبود ہے لیکن باریحبین نظر اور گرے تظر اور سجیدہ فعم سے غور کیا جائے تواس کی تشر تک میہ ہوگی کہ لااللہ ہمارے (شعوری) علوم کے احاطے میں اللہ کے جانبے کی جو طرزہے ہم اس کی نفی کرتے ہیں۔اور اللہ کو اس طرح تسلیم کرتے ہیں جس طرح اللہ خود کو اللہ کہتا ہے اور محمد اللہ کے پیغامبر ہیں یعن محر نے میں رسول اللہ کو جس طرح بتایا ہم اسی طرح اللہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہتانا یہ مقصود ہے کہ پہلے ہم نے علم کی نغی کی مجرعلم کا ثبات کیا۔ جب علم کی نفی کی تو ائی نفی کی اور جب این نفی کی تو این نفی کی تواللہ کے سوا کھم باتی نہ چا۔

ہم جب کسی چیز کو اپناتے ہیں تو اس میں طرز قکر کو پہلے وخل ہو تا ہے۔ رُوعانیت کا اگر مجموعی طور پر کوئی دوسر امتر ادف لفظ ہو سکتا ہے تو وہ دراصل طرز فکر ہے۔ چونکہ عام آدم طرز فکر قائم کرنے کے اصول وا قواعد سے واقف نہیں ہوتااس لے اسے آدمی کی تلاش ہوتی ہے جو طرز فکر قائم کرنے کے قانون سے وا قفیت ر کھتا ہو۔ ابتداء اس طرح ہوتی ہے کہ ایک ہدے نے ایک ایسامدہ تلاش کیا جس کی طرز فکر حضور ﷺ ہے واستہ ہے۔اس کی قرمت میں بیدے کو دہی طرز فکر منتقل ہو جاتی ہے اور جب ہدہ کی طرز فکر اپنی اختا کو پہنچ جاتی ہے تو دہ حضور ﷺ کی سرز فکر

جب مجوري تقتيم كرك والس آئ تويوجها" حضرت! يدكام مجه كتف عرص تك كرنا پڑے گا؟ "حضرت ابو بحر شبلي" نے فرمايا ايك سال اور وہ ايك سال تك يه خدمت انجام دیتے رہے۔ سال پورا ہوا تو امام غزائی نے یاد دہانی کرائی کہ حصور ایک سال پورا ہو گیا ہے۔ حضرت او جر شبلی تنے فرمایا اک سال اور دوسال پورے ہونے کے بعد فرمایا ایک سال اور جب تین سال پورے ہو گئے اور امام غزال " نے اس سلسلے میں کوئی بات نمیں کی تو حضر ت او بحر شبلی نے ان سے بوجھا "کیاسال ابھی بورانمیں ہوا؟ امام غزائی نے فرمایاسال بورا ہوا ہے یا تمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ س کر حصرت نے فرمایا کہ کام پورا ہو گیا ہے۔اب تھجوریں لے کے جانے کی ضرورت تہیں۔اور انموں نے غزالی میکووہ علم جس کی تلاش میں وہ سالهاسال سے سر کروال تھے متعل کر دیا۔ امام غزالی مجب بغداد واپس بنچ تو صور تحال سے تھی کہ معمولی کپڑے زیب تن تقے۔ ہاتھ میں ایک ڈول تھا۔ ڈول میں (رسی)بعد می ہوئی تھی۔ شہر والوں کو جب علم موا کہ امام غزالی واپس تشریف لارہے ہیں توان کے استقبال کیلئے بوراشر اُمنڈ آیا۔ نو گول نے جب ان کو پھٹے پڑانے لباس میں دیکھا تو جمر ان د پریشان ہوئے۔اور کما" یہ آپ نے کیاصورت بنار کی ہے!"ام غزالی" نے فرمایا"اللہ کی قتم ااگر میرے اوپر سے وفت نہ آتا تو میری ساری زندگی ضائع ہو جاتی۔ "امام غزالی " کے بیر الفاظ بہت فکر طلب ہیں۔ اپنے زمانے کا یکتا عالم فاضل دا نشور یہ کمہ رہاہے کہ بیہ علم اگر حاصل نہ ہو تاجو تین سال تک سر پر چیت کھا کر حاصل ہواہے توزندگی ضائع ہو جاتی۔ الم غزالي" اگراس وقت جب ان سے كما كيا تھاكہ سر پرايك چيت كھائے کے بعد ایک تھجور تقسیم کروئیہ سوال کردیتے کہ جناب اس کی علمی توجیہ کیاہے اور سر

پر چپت کھانے سے روحانیت کیے حاصل ہو علیٰ ہے تواقعیں یہ علم حاصل نہیں ہو

سے قریب ہو جاتا ہے اور اس طرز فکر میں اتنی گرائی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ رسول اللہ

اسم اعظم

احسنالخالقين

سوال: الله تعالى كاار شاد ب كه "مين مخليق كرني دالول مين بهترين خالق مول".

اس آیت مبارکہ سے سیبات سامنے آئی ہے کہ تخلیق کاوصف اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور

بھی کسی کو حاصل ہے۔ اگریہ وصف اللہ کے علاوہ بھی کسی کو حاصل ہے تو اس کی کیا

حیثیت ہے کیوں کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق میں کوئی ان کا ٹانی نہیں؟

جواب: الله تعليان جمال كائتات كى تخليق كالذكره كياب وبال بيبات ارشادك

ہے کہ "میں تخلیق کرنے والول میں سب سے بہتر ہون"۔اللہ تعالى نے حقیت خالق کے ایک ایسے خالق ہیں کہ جن کی مخلیق میں وسائل کی پابندی زیر صف نہیں

آتی۔ اللہ تعلیٰ کے ارادے میں جو چیز جس طرح اور جس خدوخال میں موجود ہے، جب دہ اس چیز کو وجود عضے کا ارادہ کرتے ہیں تو علم دیتے ہیں اور اس علم کی تعمیل کے لئے تخلیق کے اندر جتنے وسائل ضروری ہیں ہسب وجود میں آگر اس حخلیق کو عمل میں

" خالفین "كالفظ مميں بيہ بتا تا ہے كہ اللہ تعالى كے علاوہ اور بھى تخليق كرنے

والے ہیں لیکن اللہ تعالى تخليق كے علاوہ دوسرى ہر تخليق وسائل كى يابعد اور مخاج ہے۔اس کی مثال آج کے دور میں جیل سے دی جا عتی ہے۔ جب بعدوں نے جیل سے دوسرى ذيلى تخليقات كووجود مين لاناجا بالواريول كمريول چيزين وجود مين أتكئي\_

الله تعالے کا بیروصف ہے کہ اللہ نے ایک لفظ ''کن ''کمہ کر جلی کو وجو و طش ویا۔ آدم نے اختیار طور پر جب جلی کے علم کے اندر تھر کیا اس جلی سے بزاروں چیزیں وجود میں آئٹئیں۔ جلی سے جو چیزیں وجود میں آئیں وہ انسان کی تخلیق ہیں۔ مثلاً ریدیو و اور بے شار دوسری چیزیں۔ روحانی نقطهٔ نظر سے الله کی اس مخلیق میں علیہ ہے قریب ہو جاتا ہے۔ حضور کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرز فکر کام کر رہی ہے۔ حضور عظی کل طرز فکرے قریب ہونے کے بعد بعدہ اس طرز فکرے قریب ہو جاتا ہے جواللہ تعالی کی قربت کاذر بعہ ہے۔

> الله تعالى قرماتے بين : ـ "میں چھیا ہوا خزانہ تھا' اس میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو

تخلیق کیاتا که میں پھیانا جاؤل۔"(حدیث قدی) زندگی میں اگر اللہ تعالی کاعرفان حاصل ہو جاتا ہے توزندگی کامیاب ہے ورنہ یوری زندگی خسارے اور نقصال کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

سے دوسری ذیلی تخلیقات کا مظہر بعناد راصل آدم زاد کا حجلی کے اندر تصرف ہے۔ بیہ

وہی علم ہے جواللہ تعالے نے آدم کو سکھا دیا تھا۔ "علم الاساء" سے مرادیہ ہے کہ اللہ

تعليا نے آوم كوايك ايساعلم سكھادياكہ جوبراہ راست تخليقي فار مولول سے مركب

ہے۔جب انسان اس علم کو محمر ائی کے اندر جا کر حاصل کر تاہے اور اس علم کے ذریعے

ہدوں کو واقف کر دیاہے لیکن اس و قوف کو حاصل کرنے کے لئے ضروری قرار دے

ویا گیاہے کہ بعدے علم کے اندر تھر کریں۔اللہ تعالیٰ نے قرآن یاک میں فرمایاہے کہ

ہم نے لوبانازل کیااور اس کے اندر لوگوں کے لئے بے شار فائدے محفوظ کردیتے۔

لوہے کے اندر گھر ائی میں تھکر کیا تولوہے کی لامحدود صلاحیتیں سامنے آگئیں اور جب

ان ملاحیتوں کو استعال کر کے لوہے کے اجزائے ترکیبی کو متحرک کر دیا تولوہا ایک ایسی

عظیم شے بن کر سامنے آیا کہ جس ہے موجودہ سائنس کی ہرتر تی کمی نہ کسی طرح

واستہ ہے۔ یہ ایک تصرف ہے جو وسائل میں کیا جاتا ہے بینی ان وسائل میں جن

وسائل کا ظاہر دجود ہمارے سامنے ہے۔ جس طرح لوہاایک وجود ہے اس طرح روشنی

کا بھی ایک وجود ہے۔ وسائل کی حدود سے گزر کریاوسائل کے علوم سے آ مے بوھ کر

جب کوئی، عده روشنیون کاعلم حاصل کر ایتاہے توبہت ساری تخلیقات وجود میں لاسکتا

ہے۔وسائل میں محدود رہ کر ہم سونے کے ذرات کو اکٹھا کر کے ایک خاص پروسس

سے مزار کر سونا باتے ہیں۔ لوہ کے ذرات اکٹھا کر کے خاص پرومس ہے گزار کر

ہم لوہا یا تے ہیں لیکن وہ ہدہ جوروشنیوں میں تقرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے اس کے

کا ئنات دراصل علم ہے ایساعلم جس کی بدیاد اور حقیقت سے اللہ تعلیا نے

جن لوگول نے لوہ (معنی دھات) کی حیثیت اور طاقت کو تشکیم کر کے

تصرف كرتاب تونئ نئ چيزيں وجوديس آجاتی ہيں-

لئے سونے کے ذرات کو مخصوص بروسس سے گزار ناضروری نہیں ہے۔ وہ اپنے ذہن میں روشنیوں کا ذخیرہ کر کے ان مقداروں کو الگ کر لیتا ہے جو مقداریں سونے کے اندر کام کرتی ہیں اور ان مقداروں کو ایک لفظ پر مرکوز کر کے ارادہ کرتا ہے "سونا"اور سونائن جاتاہے۔

ہم متا کے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی مخلیق میں کسی کے محاج نہیں ہیں۔جبوہ کوئی چیز مخلیق کرتے ہیں تو مخلیق کے لئے جتنے دسائل موجود ہوناضروری ہیں وہ خود حود موجود ہو جاتے ہیں۔ بعدے كا تصرف يہ ہے كه وه الله تعالى كى بنائى موئى تخليق میں تفرف کرتا ہے۔اس تفرف کے دوطریقے ہیں۔ایک طریقہ وسائل میں محدود رہ کروسائل کو مجتمع کر کے کوئی نئی چیز ہنانا اور دوسر اطریقتہ روشنیوں میں تصرف کرنا ہے۔ یعنی کوئی چیز جن روشنیوں پر قائم ہے ان روشنیوں کو متحرک کر کے کسی چیز کو تحخلیق کرنا۔ روحانی دنیامیں ان روشنیوں کانام نسمہ اور سائنسی دنیامیں ان روشنیوں کا نام اورا (AURA) ہے۔جب کوئی بعد ہروشنیوں کے اس علم کو جان لیتاہے تواس کے اوپر تخلیقی فار مولے واضح ہونے لکتے ہیں۔

انسان الله تعالى كى ايك اليي تخليق ہے جو الله تعالى كى تخليق ميں تصرف كرنے كى قدرت ركھتى ہے اور بيا علم اسے الله تعالى كى طرف سے تعقل ہوا ہے۔الله تعالی چوں کہ بدبات جانتے ہیں کہ انسان سے ذیلی تخلیقات وجود میں آتی رہیں گی اس لے الله تعلي في الي احس الحالقين ارشاد فرمايا ہے۔

سوال: روحانی شاگرد کوروحانی استاد کی طرز فکر کس طرح حاصل ہوتی ہے۔ جواب : روحانی استادیا مراد انبیاء کی طرز فکر کا دارث ہوتا ہے۔ جب کوئی شاگر د اینے روحانی استاد کی طرز فکر حاصل کرنا جاہتا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلنے

ضروری ہے کہ وہ استاد کی نسبت حاصل کرے۔ نسبت حاصل کرنے کا پہلاسبق تصور ہے۔ جب روحانی شاگر و یا سالک آئکھیں بعد کر کے ہر طرف سے ذہن ہٹا کر اپنے روحانی استاد کا تصور کرتا ہے تو روحانی استاد کے اندر کام کرنے والی لہریں اور طرز فکر

منتقل ہونے کاعمل شروع ہو جاتا ہے۔

طرز فکرروشنیوں کاوہ ذخیرہ ہے جو حواس بناتی ہیں بشعور بناتی ہیں از ندگی کی ایک نجی بناتی ہیں۔ تاریخ میں ایسے بے شار واقعات موجود ہیں کہ جب کوئی روحانی شاگر واپنے رُوحانی استاد کے تصور میں گم ہو جاتا ہے تواس کی چال ڈھال انداز محفظہ اور شکل وصورت میں ایسی نمایاں مشاہب پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ پچاننا مشکل نہیں رہتا کہ یہ ایپنے روحانی استاد کا عکس ہے۔ تصور کا قاعدہ اور طریقہ یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کر یہ ایپنے روحانی استاد کا علم ہے۔ تاد کر کے بند آ تھوں سے یہ سوچا جائے کہ روحانی استاد کی طرز قکر میں کام کرنے والی روشنیاں میرے اندر منتقل ہور ہی ہیں۔

سوال: روحانی علوم حاصل کرنے میں زیادہ و قت کیوں لگ جاتا ہے؟
جواب: روحانیت کے راستوں پر چلنے والے تمام طلباء کو یہ بات ذہن میں رکھنی
چاہئے کہ روحانی علوم دوسرے تمام علوم پر حاوی ہیں اور یہ کہ روحانی علوم لاشعوری
صلاحیت کے تابع ہیں۔ ان علوم کے سکھنے میں جو وقت لگتا ہے وہ شعور کے اندر سکت
پیدا کرنے میں صرف ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک چھوٹا چہ اگر دو چھٹا تک
وزن اٹھانے کی سکت رکھتا ہے اور اس کے اوپر پانچ سیر وزن رکھ دیا جائے تو اس کو
نقصان بنچ گا۔ اس طرح آگر آپ قاعدہ پڑھنے والے ہے سے یہ تو تع رکھیں کہ وہ بوی کل سول کے سوال حل کرے گا تو یہ عظمندی کی بات نہیں ہوگی۔ چہ کے اندر جیسے
کلاسوں کے سوال حل کرے گا تو یہ عظمندی کی بات نہیں ہوگی۔ چہ کے اندر جیسے
جسے سکت پیدا ہوتی ہے علوم کے دروازے کھلتے رہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے ہے کہ پہلی

جماعت کاعلم حاصل کرنے میں اتناوقت نہیں لگنا جتناوقت پی۔ ایجے۔ ڈی (Ph.D.) کرنے میں لگناہے۔

سوال: تصورات جم پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں اور تصورات کی میچیدگی ہے۔ انسان کس طرح پریشان اور بیمار ہو جاتا ہے۔ تصورات کمال سے آتے ہیں ؟

جواب: انسانی زندگی تین دائرول میں تقسیم ہے۔ مادی 'ذہنی اور ماور ائے 'ذہنی مادّی دائرے کا طبیعات سے اور ماور ائے ذہنی دائرے کا نفسیات سے اور ماور ائے ذہنی دائرے مابعد العشیات میں بیراسائیکلوجی سے متعلق ہیں۔

مابعد العنسيات ميں طبيعيات اور نفسيات ہے ہث كران ايجنسيوں كانذكرہ كيا جاتا ہے جو كائنات كى مشترك سطح ميں عمل پيرا ہيں اور كائنات كے قوانين عمل كا احاطہ كرتی ہیں۔ علم مابعد العنسيات (روحانيت) اس امركی وضاحت كرتا ہے كہ انسان كائنات كى تخليق ميں كام كرنے والے فار مولوں ہے كمال تك مانوس ہے۔ يہ فار مولے اس كى وسترس ميں ہيں يا نہيں اور ہيں توكس حد تك ہيں۔ ہمارے لے ان كى افاديت كيا ہے اور ان ہے آگاہی حاصل كرے كس طرح ذندگى كو خوش كوار لور كى افاديت كيا ہے اور ان ہے آگاہی حاصل كرے كس طرح ذندگى كو خوش كوار لور كامياب، بايا جاسكان ہے۔

اس حقیقت ہے ایک فردواحد بھی انکار نہیں کر سکنا کہ انسان کی زندگی میں خوشی اور غم کا تعلق بر اور است خیالات اور تصورات سے قائم ہے۔ کوئی خیال ہمارے لئے مسرت آگیں ہوتا ہے اور کوئی خیال انتمائی کر ہماک۔ بیٹے بیٹے یہ خیال جبلی کی طرح کوند جاتا ہے کہ ہمارے یاہماری اولاد کیساتھ کوئی حادث پیش نہ آجائے جیسے بی خیال کی یہ رود ماغ ہے گر اتی ہے 'حادثات سے متعلق پریشانیاں کڑی در کڑی آدمی اپنا اندر محسوس کرنے لگتا ہے۔ بی حال خوشی اور خوش حال زندگی کا ہے۔ جب انسانی محسوس کرنے لگتا ہے۔ بی حال خوشی اور خوش حال زندگی کا ہے۔ جب انسانی

تصورات ایسے نقطۂ پر مرکوز ہو جاتے ہیں جس میں شاد مانی اور خوش حالی کی تصویریں موجود ہوں توانسان خوش ہو جاتا ہے۔ خوشی اور غم دونوں تصورات سے وابستہ ہیں اور تصورات خیالات کیے تصورات خیالات کیے بنے ہیں۔ اب یہ تلاش کرنا ضرور کی ہو گیا کہ خیالات کیے بنے ہیں اور کمال سے آتے ہیں۔

روحانیت (مابعد العنیات) کا قانون جمیں بتاتا ہے کہ انسان تین پرت کا مجموعہ ہے۔ صفات 'ذات اور تیسر اپرت ذات اور صفات میں امتیازی خط کھینچنے والی ایجنسی۔ انتیازی خط کھینچنے والی ایجنسی کو تخلیط یا جمد خاکی کئے ہیں۔ جمد خاکی اس پہلے کا مام ہے جس کو عرف عام میں آدمی کما جاتا ہے۔ ہر پرت کے محسوسات ایک دوسر سے بالکل الگ اور نمایاں ہیں۔ ذات کا پرت وہ تفش ہے جو وہم اور خیال کو تصور مناکر ذہن میں منتقل کر دیتا ہے۔ ذہن تصورات کو معانی کا لباس پہنا کر خوشی یا غم کا مفہوم و بتا ہے۔ اگر اس کو ایس معلومات فراہم کی جائیں جو کسی خوصور ت باغ سے تعلق رکھتی ہوں تو اس کے اندر رئیس روشنیال 'خوشبو کے طوفان اور خس کے تصورات رونما ہونے لگتے ہیں۔

ذہن میں دو قتم کے نقوش ہوتے ہیں۔ ایک نقش باطن جس کے اندر بہت
لطیف انوار کا ذخیرہ دہتا ہے۔ دوسر انقش ظاہر جس کے اندر خود غرضی ' ذہنی قتیش '
تک ظرفی ' احساس کمتری یا حساس پر تری اور غیر ذمہ داری جیسے کثیف جذبات کا ذخیرہ
ہو تا ہے۔ تصورات میں آگر چید گی اور ہاوٹ ہے تو یہ البحن ' اضطراب ' بے چینی ' ڈر اور
خوف کا جامہ بہن لیتے ہیں۔ ان کی زیادتی نقش ظاہر کو نقش باطن سے دور کر دیتی ہے
لوریہ دوری بہت سے امراض پیدا کر دیتے ہے۔ مثلاً مرگی' دما غی فتور کا عارضہ ' آسیب'
خفقان ' کینسر 'سل اور د ق و غیرہ۔

عرف عام میں رگ پٹوں کی ہناوٹ اور ہڈیوں کے ڈھانچہ کو انسان کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ انسان وہ نہیں ہے جس کو قدرت انسان کہتی ہے۔ گوشت پوست ' رگ پٹھول سے مرکب انسان کو ہم اصل انسان کالباس کمہ کتے ہیں۔

مثال: آپایک قیمض لیجے۔ اگر آپ چاہیں کہ قمیض جم سے الگ بھی حرکت کرے تویہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک قمیض جم کے اوپ ہے جم کی حرکت کے ساتھ اس کے اندر بھی حرکت موجود ہے۔ اگر آسین ہاتھ کے اوپ ہے تواس کے اندر ہاتھ کی حرکت سیدا ہونالازی ہے۔ ہاتھ سے الگ آسین میں حرکت پیدا ہونالازی ہے۔ ہاتھ سے الگ آسین میں حرکت پیدا ہونالازی ہے۔ اگر جم کسی دوسر سے جم (روح) ہونابعد کی از قیاس ہے۔ بی حال جم کا بھی ہے۔ اگر جم کسی دوسر سے جم (روح) کے اوپر موجود ہے تواس کے اندر حرکت ہے درنہ کوئی حرکت نہیں ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تواس کے اندر اپنی کوئی مدافعت باتی نہیں رہتی۔ آپ مر سے ہوئی حرب مر جاتا ہے تواس کے اندر اپنی کوئی مدافعت باتی نہیں رہتی۔ آپ مر سے ہوئی حرب مر جاتا ہے تواس کے اندر اپنی کوئی مدافعت عمل نہیں آئے گی۔ دیجے 'جم کے ساتھ کچھ بھی سیجے جلاد سیجے 'قر میں دفن کر د ہے 'ایک ایک عضوالگ کر د ہے 'کہ کہ کی طرف سے کوئی حرکت 'کوئی مدافعت عمل نہیں آئے گی۔

بتانا بیہ ہے کہ گوشت پوست اور رگ پیٹوں سے بنا ہوا جسم انسان نہیں ہے بعد انسان کا لباس ہے۔ جب تک انسان لینی روح موجود ہے لباس بھی موجود ہے۔ جیسے ہی انسان اس لباس سے قطع تعلق کرتا ہے (جس کو ہم مرنا کہتے ہیں) اس کے اندر کوئی حرکت باقی نہیں رہتی۔

میروں رسبوں میں وسے قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق اللہ تعالی نے ہر شے کو معین مقداروں اپر تخلیق کیا ہے۔ یہ مقدار یں بی تخلیق کیا ہے۔ یہ مقداریں بی مقداروں پر سرگرم عمل ہے۔ یہ مقداریں بی وہم 'خیال' تصورات اور احساس بنتی ہیں۔ان مقداروں میں کی پیشی یا شکست ور سخت واقع ہو جائے توزندگی غیر متوازن ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکاتا ہے کہ انسان نت نئی

والاجاتاب تو محكن كے احساس ميں شدت آجاتى ہے۔

اس کاعلاج بہت سل اور آسان ہے۔وقت مقرر کر کے پڑھنے کے او قات میں پڑھاجائے اور کھیل کو دے او قات میں دوسر اکوئی کام نہ کیا جائے۔

رُوحانی طر زوں میں شعور اور لاشعور کو متوازن کرنے کے لئے بہترین عمل ہروفت باوضور ہناہے نیکن اس عمل میں انتا پہندی کاعمل دخل نہیں ہو ناچاہیئے۔ یول ویراز اور دوسری ضروریات کو پوراکرنے کے لئے اپنے اوپر جبرنہ کریں کیوں کہ جبر کرنے سے د ماغ کے اوپر یو جھر پڑتا ہے۔ طبعی نقاضے بورے کرنے کے بعد د وبار ہ و ضو کر لیا نجائے۔

سوال : دل کی تصویر لانے کی کوشش کریں۔ یاروشنی ادر نور کی شبیہ دیکھنے کی کو شش کریں ؟ یا پھر خود کو تر غیب دیں کہ یہ چیزیں ہماری بند آتکھول کے سامنے ہیں ؟اگرابیانہیں ہے توتصورے کیامرادہے؟

جواب: تصور کی ملیح تعریف جائے کے لئے دوہدیادی باتوں کا سجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات سے کہ مسی چیز کی معنویت ہمارے اوپر اسی وقت آشکار ہوتی ہے جب ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کوئی چیز ہمارے سامنے ہے لیکن ذہنی طور پر ہماس کی طرف متوجہ نہیں ہیں تووہ چیز ہارے لئے بسااو قات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ مثلاً ہم گھرے و فتر جاتے ہیں۔ د فتر پینچنے کے بعد اگر ہم سے کوئی صاحب یو چھیں کہ آپ نے راستے میں کیا کیا چیزیں و بھی ہیں توہم ہی کمیں گے کہ ہم نے اس طرف و صیان نہیں دیا۔ حالاتکہ میہ ساری چیزیں ہاری نظروں کے سامنے سے گزرر ہی ہیں۔

ووسری اہم بات ولچیں اور ذوق و شوق ہے۔ ہم کوئی دلچیب کتاب پڑھتے میں تو ہمیں وقت کا احساس ہی نہیں ہو تا۔اس کے بر عکس کوئی غیر دلچیسے مضمون پڑھ سوال : یاد داشت کیوں کمزور ہو جاتی ہے ؟اس کمزوری کو ذور کرنے کے لئے کیا

يريشانيول الجحنول اوريساريول ميس متلامو جاتاب\_

جواب : الله تعالى كميان كرده قانون ك مطابق مر چيز ك دوم رُخ موت يار اس قانون کے مطابق دماغ کے بھی دو ۲رخ ہیں۔ ایک زخ وہ حصہ ہے جو سر کے سید ھی طرف ہے ' دوسر ارُخ وہ جو سر کے بائیں طرف ہے۔ دونوں جھے یادونوں دماغ ہر وقت کام کرتے رہے ہیں۔ فرق سے ہے کہ ایک حصہ کی کار گزاری بیداری کے حواس بناتی ہے اور دوسرے حصد کی کار گزاری سے رات کے حواس بنتے ہیں۔

سید هی طرف کاد ماغ شعور ہے اور الٹی طرف کاد ماغ لاشعور ہے جب تک کو کی بات یا کوئی عمل صرف شعور کے دائرہ کارمیں رہتاہے وہ چیز زیادہ دیرِ محفوظ نہیں رہتی۔ پیہ چیز دلچپی اور بھول کے خانے میں جاپڑتی ہے۔اگر کوئی کام 'کوئی عمل شعور کی سطح ہے گزر کر لاشعور میں داخل ہو جًا تاہے توبیہ کام فہم و فراست کے ساتھ حافظہ کے اوپر لقش ہو ج**ا تا**ہے۔

ہم جب کوئی سبق' کوئی کتاب' کورس کا کوئی مضمون سطحی طور پر ہڑھتے ہیں' اس میں سبق کو ر ٹنابھی شامل ہے ' توشعور کی سطح ہے وہ آ گے نہیں پڑ ھتا۔ لیکن اگر ہم یمی سبق غور و فکر اور سمجھ یو جھ کے ساتھ پڑھتے ہیں تووہ لاشعور کی حدود میں چلاجاتا ہے تواس کا مفہوم یادر ہتاہے۔ آج کل اکثر طلبہ اور طالبات کی بیہ عادت بن گئ ہے کہ وہ سمجھ کر پڑھنے کے بجائے اپنی صلاحیتیں حفظ کرنے میں خرچ کر دیتے ہیں۔جب تک اس سبق کو وہ دہراتے رہتے ہیں' یاد رہتاہے اور جب دہراناترک کر دیتے ہیں' حافظہ میں نہیں رہتے اور امتحان میں متوقع نتائج سامنے نہیں آتے اور جب د ماغ پر زور

اور تکوینی عُمدے پر فائز ہو نااللہ تعالیٰ کا کسی ہدے پر فضل دکرم اور انعام ہے۔ سور ہ كر ہم چند منك ميں ہى ذہنى يو جھ اور كو فت محسوس كرنے لگتے ہيں۔اس كا مطلب ميہ کمف میں حضرت موی اُ لورایک ہندے کاواقعہ بیان ہواہے۔اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ مواکہ ذہنی مرکزیت کے ساتھ ساتھ اگر دلچین اور ذوق و شوق بھی ہے توکام آسان نے ہمیں ایک ایسے بدے سے متعارف کرایا ہے جو نظام تکوین کار کن تھا۔ عرف عام

میں اس بندے کو حضرت خفٹر کماجا تاہے۔

سوال : مراقبه كى مثق تلقين كرتے ہوئے كهاجاتا ہے كه فلال تصور كياجائے مثلاً ول کے اندر جھا تکنے کو کما جاتا ہے یا پیہتایا جاتا ہے کہ آتکھیں بند کر کے روشنی اور نور کا

تصور کیا جائے 'وغیرہ وغیرہ۔ کیااس تصورے سے مرادے کہ ہم اپنی بعد آتھول کے سامنے ذوق و شوق پر قائم ہے۔ ولچیپ مضمون پڑھنے کی مثال دی چک ہے۔

تصور کیا جارہاہے تو نور کو دیکھنے کی کو حش نہ کریں بلحہ صرف نور کا خیال كريس نورجو يجه بھى بے اورجس طرح بھى بے از خود سامنے آئے گا۔اصل ماكى ایک طرف دھیان کر کے ذہنی یک سوئی حاصل کرنالور منتشر خیالی سے نجات پانا ہے۔ اس کے بعد باطنی علم کڑی ورکڑی از خود ذہن پر منکشف ہونے لگتاہے تصور کا مطلب اس

بات سے کافی حد تک بوراہو تاہے۔جس کو عرف عامیں "بے خیال ہونا "کماجاتا ہے۔ اگر ہم تھلی یابعد آتھوں سے کسی چیز کا تصور کرتے ہیں اور تصور میں خیالی تصویر ماکراہے ویکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ عمل ذہنی یک سوئی کے دائرے میں نہیں آتا۔ ذہنی کیسوئی سے بہ مراد ہے کہ آدمی شعوری طور پر دیکھنے اور سننے کے عمل

قانون سے ہے کہ آدمی کسی لمح بھی حواس سے آزاد نہیں ہو تا۔ جب مارے اوپر شعوری حواس کا غلبہ نہیں رہتا تولازی طور پر لاشعوری حواس متحرک ہو جاتے ہیں۔ سوال: مشہور بررگ حضرت بلاتاج الدين ناگوري كى كرامت يول درج ہے كه

مراتبہ یا تصور کی مشقول سے بھر بور فائدہ حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ صاحب مثل جب آ تکھیں بعد کر کے تصور کرے تو خود سے اور ماحول سے بے نیاز ہو جائے 'اتنابے نیاز کہ اس کے اوپر سے بتدر سج ٹائم اور اسپیس کی گرفت ٹوٹنے لگے یعنی تصور میں اتناانهاک ہو جائے کہ وقت گزرنے کامطلق احساس ندرہے۔ سوال: روحانيت مين اكثر قطب عوث بدال وغيره كي اصطلاحات استعال كي جاتي

ہیں۔ان کا کیا مطلب ہے اور کسی بررگ کا قطب عوث الدال یا کسی اور رتبہ پر فائز ہونا کیامعنی ر کھتاہے؟

جواب : الله تعالى نے قرآن ياك ميں ارشاد فرمايا ہے كه ميں نے آدم كوزمين ميں اپنا نائب اور خلیفه مقرر کیا ہے۔ آوم کو نیامت و خلافت اس وفت منتقل ہو کی اور وہ مبحود المائك تصرے جب اللہ تعالی نے آدم كے اندر اپني روح پھوكلي اور "علم الاساء" سکھایا۔اللہ تعالے کی طرف سے اس کا تنات کے انظامی امور کو سمحصنااور اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے علم الاساء کی روشن میر)ان انظامی امور کو چلانا نیاست کے دائرے میں آتا ہے۔انسان کو حیثیت خلیفۃ اللہ علم الاساء کی حکمت تکوین کے اسر ارور موز اس لئے سکھائے گئے کہ وہ نظامت کا نئات کے امور میں نائب کے فرائض بورے کر سکے۔ او تار' قطب' غوث 'لد ال وغيره يه كائناتي نظام تكوين ميں كام كرنے والے

حضرات کے عمدول کے نام ہیں۔ یہ حضرات اپنے عمدے اور علم کے مطابق تکوینی امور (ADMINISTRATION) سرانجام دیتے ہیں۔علم الاساء سے واقعیت

ایک مخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ مجھے اجمیر شریف جانے کی اجازت وی

جائے۔بلاصاحب نے اس کے ہاتھ پرہاتھ رکھ کر کماک کمال جاتے ہو۔اجمیر یمیں

جس سے لندن ٹاور دیکھا جا سکتا ہے۔ مقصد صرف نگاہ کاوہ زاوید بیانا تھاجس سے لندن ناور کو دیکھا جا سکے۔ یہ انسانی ذات کے خارجی حصے کا زاویہ نگاہ ہے۔ اگر ذات کے داخلی زاوید نگاہ سے کام لینا ہو تو ہم اپنی جگہ بیٹھ بیٹھ اندن ٹاور کا تصور کر سکتے ہیں۔ تصور کرنے میں جو نگاہ استعال ہوتی ہے وہ اپنی توانائی کی وجہ سے ایک د هند لا ساخاکہ

و کھاتی ہے کیکن وہ زاویہ ضرور بہادیتی ہے جوایک طویل سفر کر کے لندن ٹاور مینچنے کے بعد ٹاور کو دیکھنے میں بنتا ہے۔ اگر کسی طرح نگاہ کی باتوانی دور ہو جائے تو زاویہ نگاہ کا و صند لا خاکہ روش اور واضح نظارے کی حیثیت اختیار کر سکتا ہے۔ اور و کیمنے کا مقصد بالکل ای طرح بورا ہو جائے گا جس طرح سفر کے بعد بورا ہو تا ہے۔ اصل چیز ذاویہ نگاہ کا حصول ہے 'جس طرح بھی ممکن ہو۔

بلاتاج الدین ناگوری نے اپن قوت تفرف سے سائل کے اندر ایک مخصوص زادید نگاہ پیدا کر کے ذہنی نظارے کو جلا بخشی۔اس طرح سائل نے اجمیر کوبالکل اس طرح دیکھاجس طرح ایک طویل سفر کے بعد وہ اجمیر پہنچ کر دہال کے مناظر دیکھا۔ سوال: رومانی نقطهٔ نظرے مختلف امراض کیوں پیدا ہوتے ہیں؟

جواب : عام طورے گوشت بوست ہے مرکب جسم ادر ہڈیوں کے پنجرے بردگ اور پھول کی مناوث کو انسان کا نام دیا جاتا ہے لیکن جاراروزمرہ کا مشاہرہ یہ ہے کہ در حقیقت گوشت بوست کا جم انسان کملانے کا مستحق نمیں ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پر جب وہ کیفیت وار دہوتی ہے جس کانام موت ہے تو جسم کے اندر فوری طور پر کوئی تبدیلی رو نمانہ ہونے کے باوجود جسم ہر قتم کی حوالات و سکتات سے محروم ہو جاتا ہے۔بات واضح اور صاف ہے کہ جس چیز پر جسم کی حرکات وسکنات کادارومدار تھااس نے جم سے رشتہ منقطع کرلیا۔اب ہم یوں کہیں گے کہ انسان دراصل وہ ہے

ہے۔ای کمےاس محض نے دیکھاکہ وہ اجمیریں موجود ہے اور دبان کی سیر کررہاہے۔ ازراه کرم اس بات پرروشنی ڈالیس که ایبا کیوں کر ہوا۔ جواب : اس کرامت کے اصول کو سبھنے کے لئے انسانی ذات اور زمان و مکان پر مختر روشنی ڈالناضروری ہے۔

انسان کی ذات کا ایک حصہ داخلی ہے اور دوسر اخار جی۔ داخلی حصہ وحد ت

ہے جمال زمانیت ہے نہ مکانیت۔ احساس کے صرف تین جھے شاہد ، مشہود اور مشاہدہ یائے جاتے ہیں۔ ذات کے خارجی حصے میں کی احساس 'زمانیت اور مکانیت دونوں کو احاطہ کر کے مھوس شکل میں ظاہر کر تاہے۔ کسی محض کاباطن جواس کی اپنی ذات ہے امر رفی یاروح کملاتا ہے اور روح میں کا خات کے تمام اجزااور اس کی حرکتیں منقوش اور موجود ہیں۔اس بات کو ایک مثال سے سجھنے۔ ہم کس عارت کی ایک ست میں کھڑے ہو کر اس ممارت کے ایک زاویہ کو دیکھتے ہیں۔ جب عمارت کے دوسرے زاویے کو دیکھنا ہو تاہے تو چند قدم چل کر اور پھھ فاصلہ طے کر کے الیی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں جمال سے عمارت کے دوسرے رُخ پر نظر برتی ہے۔ نگاہ کا زاویہ تبدیل كرنے ميں چند قدم كا فاصله طے كرنا يرا اور فاصله طے كرنے ميں تھوڑ اساو قفه بھي صرف ہوا۔ اس طرح نظر کا ایک زاویہ ہانے کے لئے مکانیت اور زمانیت دونوں و قوع میں آئیں۔ ذراوضاحت سے اس بات کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ جب ایک محف لندن ٹاور کو دیکھنا چاہے تو کراچی سے سغر کر کے اُسے لندن جانا پڑے گا۔ ایبا کرنے میں اُسے ہزاروں میل کی مکانیت اور کئی دنوں کا زمانہ لگانا پڑے گا۔ اب نگاہ کاوہ زاویہ بنا پہنانے کا عادی ہو جاتا ہے تو معین مقداروں میں سقم واقع ہونے لگتا ہے اور نہ کورہ بالا تو انا کیاں اسے صبح خدوخال کھو بیٹھتی ہیں۔ ان توانا کیوں میں تراش خراش یا اضافہ ہونے سے دونوں ہی صور توں میں جسم کے اندر مختلف امراض جنم لیتے ہیں۔

جواس گوشت پوست کے جہم کو حرکت دیتا ہے۔ عرف عام میں اے "روح" کماجاتا ہے۔ روح کیا ہے؟ اس کے بارب میں اللہ تعالی کا بیدار شاد ہے کہ "روح" امر رب ہے۔ اللہ تعالی کا بیہ بھی ارشاد ہے کہ انسان نا قابل تذکرہ شے تھا۔ ہم نے اس کے اندر اپنی زوح چھونک دی۔ بید دیکھا' سنتا' سو گھٹالور محسوس کر تاانسان بن گیا۔

الله تعالی نے ہر چیز کی تخلیق کے فار مولے منائے ہیں اور ہر فار مولا معین مقداروں کے تحت کام کر رہاہے۔ تیسویں پارے میں ارشادباری تعالی ہے۔ "ہم نے ہر چیز کو معین مقداروں سے تخلیق کیاہے "۔

ہم یہ بتا بچے ہیں کہ اصل انسان روح ہے۔ ظاہر ہے روح اضطراب کشاکش 'احساس محرومی اور پیماریوں ہے مادراء ہے۔ رُوح اپنے اور جسم کے در میان ایک میڈیم ہماتی ہے۔ اس میڈیم کو ہم جسم انسانی اور روح کے در میان نظر نہ آنے والا انسان کہ سکتے ہیں۔ یہ غیر مرئی انسان بھی بااختیار ہے۔ اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ روح کی فراہم کر دہ اطلاعات کو اپنی مرضی سے معافی پہنا دے۔ جس طرح معین فار مولے کام کرتے ہیں اس طرح روح اور جسم کے در میان نظر نہ آنے والا جسم بھی فار مولوں کے تحت متحرک اور باعمل ہے۔ اس میں اربول 'کھریوں فار موے کام کرتے ہیں۔ جن کو ہم چارعنوانات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

(۱) واڑ از بی (WATER ENERGY) (۲) :الیکٹرک از بی HEAT ENER-) (۳) (ELECTRIC ENERGY) (۳) میٹ از بی (-WIND ENERGY)۔ (۳) ویڈانر بی (WIND ENERGY)۔

انسان کے اندر دود ماغ کام کرتے ہیں۔ دماغ نمبر اسک اور است اطلاعات قبول کرتا ہے اور دماغ نمبر ۲ الن اطلاعات میں اینے مفاد کے مطابق یاغیر واضح اور تخریبی معانی

مگر الله تعالیٰ کو پیچانے سے پہلے انسان کو خود کو پیچا نناضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ و اللام كاار شاد ب "من عوفه ننسه ' فقد عوفه ربه ' "يعنى ج مخض ائن ذات كا عرفان حاصل كرليتا ہے وہ خداو ند قدوس كو پھيان ليتا ہے۔

صحابہ کرام " کی وار دات قلبی اور روحانی کیفیات کے بارے میں لبدال حق ' حضرت قلندربلااولياء "لوح وقلم مين ارشاد فرماتي بين :\_

"ذات بارى تعالى سے نوع انسانى يانوع اجنه كاربط دو طرح پر ہے ایک جذب کملاتی ہے اور دُوسری علم۔ صحابہ کرامؓ کے دور میں اور قرون اولی میں جن لوگوں کو مرتبہ الساحسان حاصل تھا۔ ان کے لطائف حضور علیہ الصلوة والسلام کی محبت سے رہیں تھے۔ المصي الندونول فتم كربط كازياده علم نهيس تقاان كي توجه زياده تر حضور عليه الصلاة والسلام ك متعلق غور و فكر مين صرف ،وتي تھی۔ بی وجہ تھی کہ انھول نے زوحانی قدرول کے جائزے زیادہ نہیں لئے 'کیونکہ اُن کی رُوحانی تشکّی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال پر توجہ صرف کرنے سے رضع ہو جاتی تھی۔ان کواحادیث میں بہت زیادہ شغف تھا۔ اس انہاک کی بڑی وجہ بیہ تھی کہ ان لو گول کے ذہن میں احادیث کی صحیح ادبیت ' ٹھیک ٹھیک مقہوم اور پُوری محمر اکی موجود تھی۔ احادیث برا منے کے بعد اور احادیث سننے کے بعد وہ احادیث کے انوار سے پورا استفادہ کرتے تھے۔ اس طرح انتھیں الفاظ کے نوری حمثلات کی تلاش کی ضرورت نہیں برنی تھی۔ وہ الفاظ کے نوری تمثلات سے 'بغیر کسی تعلیم اور بغیر

## تضوف اور صحابه كرام

سوال : رُوحانیت اور تصوف کے حوالہ سے اولیاء اللہ کی کرامات اور کشف کا تذکرہ یوی شدومدے کیاجاتاہے جبکہ بیبات حقیقت ہے کہ حضر ات صحابۂ کرام اور صحابیات ا اُمت محمد میہ میں سب ہے افضل ہیں۔ اور کوئی ولی رتبہ میں کسی صحافی ہے بلند مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے کرامات 'کشف اور خرق عادات کا ظہور نہیں ہوا۔اوراولیاءاللہ سے ہر زمانہ میں کرامات ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔

روحانیت میں مراقبہ کوہوی اہمیت حاصل ہے۔ صحابہ کرام ار صحابیات النے مراقبے کیوں نہیں گئے؟

درخواست ہے کہ اس سلسلہ میں اسلامی نقطۂ نظر سے حقائق بیان کریں۔ جواب : الله ك حبيب رحمت اللعالمين عليه الصلوة والسلام كاارشاد ہے۔الله تعالى

میں چھیا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو پیدا کیا تاكه مخلوق مجھے بہوانے (مدیث قدی)

الله تعالی نے مخلوق کو اپنی محبت خاص ہے اس لئے پیدا کیا تاکہ مخلوق اسے پیچانے اُس سے واقف ہو۔ اس کی کبریائی اور عظمت کا اقرار واعتراف کرے۔ چو نکہ مخلوق میں سب سے افصل مخلیق انسان ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنانائب اور خلیفہ منایا۔ انسان کی سر کشی اور نا فرمانی کے پیش نظر ایک لاکھ چوہیں ہز ار پیغیبر مبعوث ہوئے۔ امتول میں سب ہے افضل نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت ہے اور اس

امت میں سب سے افضل لوگ صحابہ کرام میں۔ رُوحانیت کا اصل مقصد الله تعالیٰ کو پیچانتا ہے اس کا عرفان حاصل کرنا ہے

# كرامات صحابه كرام رضىلله تعالىءنه

## حضرت سيدنالو بحر صديق

امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ "سے روایت کی ہے کہ حضرت صدیقہ "سے روایت کی ہے کہ حضرت صدیق آکبر" نے جناب عائشہ کو پیس وسق تقریباً پانچ من محبوریں بہد کی تھیں اور اپنی و فات سے پہلے ہی فرمایا ہے میری بیٹی !مال ودولت کے باب میں مجھے تم سے زیادہ کوئی بیار انہیں اور مجھے تمہاری حاجت مندی بھی پسند ہے۔

لاریب پیس وست مجوریں میں نے تہیں ہبہ کی تھیں۔ اگر تم نے انھیں تو راکھاکر لیا ہوتا تو وہ تمھاری مملوکہ ہو جا تیں لیکن اب وہ تمام وار تول کا مال ہے۔ جس میں تمھارے وو بھائی اور تمھاری دو بہنیں شریک ہیں۔ ہس اس کو قر آن کریم کے میں تمھارے دو بھائی اور تمھاری دو بہنیں شریک ہیں۔ ہس اس کو قر آن کریم کے احکام کے موافق تقییم کر لوجس پر حضر ت عائشہ شنے کما۔ لباجان اگر بہت زیادہ بھی ہو تیں تب بھی اس بہہ سے و ستبر وار ہو جاتی لیکن سے تو فرما ہے کہ میری بھن تو صرف میں تب بھی اس بہہ سے و ستبر وار ہو جاتی لیکن سے تو فرما ہے کہ میری بھن تو صرف "اسا" ہے ہے دوسری بھن کون ہے ؟ حضر ت صدیق آکبر شنے جواب دیا کہ بنت خار جہ کے پیپ میں جمھے لاکی دکھائی دے دہی ہے۔

اس واقعہ کو این سعد "نے اس طرح روایت کیاہے کہ ہنت خارجہ کے پیپ کی لڑکی کو مرے ول میں القاء کیا گیاہے۔ لیتن میری ہیوی ہنت خارجہ کے پیپٹ میں لڑکی ہے بالآ خر جناب ام کلثوم پیدا ہو کیں۔

## كرامت فاروق اعظم سيدناعمر بن الخطاب "

حضرت انن عمر علی دوایت ہے کہ فاروق اعظم ؓ نے جناب ساریہ کی قیادت میں جماد کی غرض ہے ایک لشکر روانہ فرمایا تھا حضرت فاروق اعظم ؓ ایک دن خطبہ پڑھ کی کو سش کے روشنا ستھے۔ جھے عالم بالا کی طرف رجوع کر ہے

کے مواقع حاصل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کرامؓ کی آرواح
میں ان کے "عین" قرآن پاک کے انوار اور احادیت کے انوار یعنی
کور قد س اور نور نبوت سے لبریز ہیں۔ جس سے میں نے انداز ولگایا
کہ ان کو فطا کف کے رکھین کرنے میں جدوجہد نہیں کر ناپڑتی تھی
اُس دور میں رُوحانی قدرول کا ذکر و فکرنہ ہونا اور اس قتم کی چیزول
کا تذکرول میں نہایا جانا عالبًا اس بی وجہ سے ہے"۔

لدال حق محفرت قلندربلااولیاء کایہ بھی ارشاد ہے کہ صحابۂ کرام کے دور میں پھیس (۲۵) فیصد لوگ رُوحانی ہوتے تھے جبکہ قط الرجال کے اس دور میں گیارہ (۱۱) لاکھ آدمیوں میں ایک آدی پوری طرح رُوحانی صلاحیتوں سے واقف ہو تاہے۔

عام طور سے لوگ کرامات کو ہی رُوحانیت سمجھتے ہیں جبکہ یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ جس مختص سے خرق عادت کا ظہور ہووہ ہی رُوحانی آدمی سمجھا جا تا ہے۔ خرق عادات اور کرامات غیر مسلم حضر ات سے بھی صادر ہوتی ہیں۔

علمة المسلمين كے ذہنوں سے به غلط فنى دُور كرنے كے لئے كه محابة كرام اللہ سے كرام اللہ كار اللہ اللہ كار اللہ ا سے كرامات ظاہر نہيں ہو كيں۔ اسلام كى متند كتابوں سے محلبه كرام اللى كرامات درج كى جارى ہيں۔

ا ۔ مرتبہ احسان سے ہے کہ ہدہ سے محسوس کرے اور دیکھے اللہ اُسے دیکے رہاہے اور ہدید سے دیکھے اور محسوس کرے وہ ہدہ اللہ کو دیکھ رہاہے۔

رہے تھے کہ اپنائی طبہ کے دوران میں فرمانے گئے اے ساریہ! بہائی طرف ہب جا آپ نے تین دفعہ اس طرح فرمایا کیو نکہ بہائی طرف ہم جانے سے مسلمانوں کے غالب ہو جانے کی امید تھی جب تھوڑے دنوں بعد اس فوج کا قاصد آیا تو فاروق اعظم شالب ہو جانے کی امید تھی جب تھوڑے دنوں بعد اس فوج کا قاصد آیا تو فاروق اعظم شالب ہو جانے ہی والے تھے کہ ہمیں ایک آواز سنائی دی جیسے کوئی پکار کر کہ رہا ہے کہ اس سے برائی کا طرف ہم نے بہائی کی طرف ہم نے تین مر تبہ سنااور ہم نے بہائی کی طرف ہیٹے کر کے سمارالیا ہی تھا کہ اللہ تعالی نے الن مشر کین کو فلست فاش دی طرف ہیٹے کر کے سمارالیا ہی تھا کہ اللہ تعالی نے الن مشر کین کو فلست فاش دی خضر سے این عمر سے ہیں کہ لوگوں نے فاروق اعظم شے کہا جبی تو آپ جعد کے دن خطبہ کے ور میان باربار پکار رہے تھے۔ یہ بہاڑ جہال ساریہ اور ان کی فوج تھی مشرق خطبہ کے ور میان باربار پکار رہے تھے۔ یہ بہاڑ جہال ساریہ اور ان کی فوج تھی مشرق کے شہر نہاؤ ندھیں تھا۔

## كرامت حضرت سيدناعثان بن عفاّن ذي النورين ً

حضرت عثان ذی النورین کے آزاد کردہ غلام مجن کتے ہیں کہ ایک دن میں اتب کے ساتھ آپ کی ایک زمین پر گیا جمال ایک عورت نے جو کسی تکیف میں جتلا تھی آپ کے ساتھ آپ کی ایک زمین پر گیا جمال ایک عورت نے جو کسی تکلیف میں جتلا تھی آپ کے پاس آکر عرض کیا۔ اے امیر المومنین ! مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا ہے۔ اس پر آپ نے مجھے تھم دیا کہ اس عورت کو نکال دو چنانچہ میں نے اس کو کھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت نے آکر پھر اسی غلطی کا اعتراف کیا۔ چنانچہ سر کار کے فرمانے پر کہ اے مجن اسے باہر نکال دو۔ میں نے دور بھگا دیا۔ اور تیسری مرتبہ اس عورت نے پھر آکر کہا اے فلیفہ دفت میں نے دور بھگا دیا۔ اور تیسری مرتبہ اس اوپر حد زنا جاری فرمادی جائے۔ اس پر میرے آقا حضرت غثان شے ارشاد فرمایا۔ ادنا واقف مجین اس عورت پر مصیبت آپڑی ہے اور مصیبت و تکلیف نمیشہ شروفساد کا سبب واقف مجین اس عورت پر مصیبت آپڑی ہے اور مصیبت و تکلیف نمیشہ شروفساد کا سبب

ہوتی ہے۔ تم جاؤاوراس کو اپنے ساتھ لے جاکراس کو پیٹ ہھر کرروٹی اور تن ہھر کپڑا دو۔ اس دیوانی کو ہیں اپنے ساتھ لے گیااوراس کے ساتھ وہی پر تاؤکیا جو ہیرے آقا نے فرمایا تھا بعنی ہیں نے آرام ہے رکھا تھوڑے دنوں بعد جب اس کے ہوش وحواس شھکانے لگے اوروہ مطمئن ہوگئی۔ تب آپ نے فرمایا کہ اچھااب تھجور'آٹا اور شمش سے ایک گدھا بھر کر کل اس کو جنگل کے باشندول کے باس لے جاؤاور ان باویہ نشینول سے کمو کہ اس عورت کو اس کے کنبہ والول اور اہل وعیال کے پاس پہنچادیں۔ چنانچہ میں تھجوروں 'کشمش اور آئے ہے بھر ے ہوئے گدھے کو لے کر اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ ہیں خراس کے ساتھ روانہ ہوا۔ ہیں نے رستہ ہیں چلتے کہا کہ اب بھی تم اس بات کا قرار کرتی ہوجس کا تم نے امیر المو منین کے سامنے اقرار کہیا تھاوہ کہنے لگی شیس ہرگز نہیں۔ کیونکہ ہیں نے جو کچھ امیر المو منین کے سامنے اقرار کیا تھاوہ کہنے لگی شیس ہرگز نہیں۔ کیونکہ ہیں نے جو کچھ کہا تھاوہ صرف تکلیفوں اور مصیبتوں کے بہاڑ بھٹ پڑنے سے کہا تھا تا کہ حدلگادی جائے اور ججھے مصیبتوں سے نجات مل جائے۔

### كرامت سيدنا حضرت على ابن ابي طالب "

حضرت او دافع روایت کرتے ہیں کہ سر کار دوعالم " نے جب حضرت علی کو جھنڈاوے کر خیبر کے جھنڈاوے کر خیبر کی طرف روانہ کیا تو ہم بھی ان کے ساتھ تھے جب ہم قلعہ خیبر کے پائی پہنچ جو مدینہ منورہ کے قریب ہے تو خیبر والے آپ پر ٹوٹ پڑے آپ نے کشتول کے پشتے لگادیئے تھے کہ آپ پر ایک یہودی نے وار کر کے آپ کے ہاتھ سے آپکی دُھال کر ادی۔ اس پر جناب حیدر کرار " نے قلعہ کے ایک دروازہ کو اکھیڑ کر اپنی ڈھال مالیا اور اس کو ڈھال کی حیثیت سے اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے شرک جنگ رہے بلآ خر مالیا اور اس کو ڈھال کی حیثیت سے اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے شرک جنگ رہے بلآ خر دیاس میں بوجانے کے بعد اس ڈھال نما دروازہ کو آپ ہاتھ میں سے پھیک دیاس میں میرے ساتھ سات آدی اور بھی تھے اور ہم آٹھ آدی مل کر اس دروازے دیاس میں میرے ساتھ سات آدی اور بھی تھے اور ہم آٹھ آدی مل کر اس دروازے

کوالٹ دینے کی کوشش کرتے رہے۔لیکن وہ دروازہ جس کو تن تناحید کرار ٹنے اپنے
ایک ہاتھ میں اٹھالیا تھااس کو ہم آٹھوں آدمی کوشش کے باوجود پلیٹ تک نہ سکیہ

کر امت حضر ت انس ﷺ

حضرت انس بن نضر عبو حضرت انس بن مالک کے بھتیجے تنصر وایت کرتے ہیں کہ ان کی پھو پھی نے کسی لڑکی کا اگلادانت توڑدیا تھا ہمارے خاندان کے لوگوں نے الڑکی کے رشتہ داروں ہے معانی مانگی توانھوں نے انکار کر دیا۔ پھران ہے کما گیا کہ تم لوگ دیت یعنی دانت کے بدلے دانت لینے کے بجائے کچھ رقم لے لواس پر بھی ان لوگوں نے انکار کیا۔ اور رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی دینے اور دیت قبول کرنے پر انکار کرتے ہوئے قصاص طلب کیا۔ چنانچہ بھیم قر آن کریم سرور عالم علی کے قصاص کا تھم صادر فرمادیا۔ اس پر حضرت انس بن نضر " نے کہایار سول الله (ﷺ) كياميري بهو پھي حضرت رہيج كالگلادانت تورُديا جائے گا۔ أس ذات كي قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجاہے ان کادانت توڑا نہیں جائے گا۔اس پر سرور ووعالم یے فرمایا ہے انس! اللہ کی کتاب تو قصاص کا حکم دیتی ہے اس پر ان لوگوں نے خوش ہو کر دانت کابدلہ معاف کر دیا۔ سر ورعالم علیہ نے فرمایابیٹک بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ کے بھر وسہ پر قتم کھالیں تو تواللہ تعالیٰ ان کی قتم کوئؤرا فرما تاہے۔ کرامت حضرت سعدین ابی و قاصٌّ

امام خاری " ایک طویل قصے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعدین ابی وقاص نے فرمایاللہ کی قتم میں اس شخص (ابو سعدہ) کے لئے بد دعا کر تا ہوں جس نے میری تین جھوٹی شکا ئتیں کی تھیں۔اے اللہ! بیہ تیرا جھوٹا پیرہ جو مکاری سے شکا ئتیں سنانے کے لئے کھڑ اہوا ہے۔ اس کی عمر دراز کر دے اس کی مختاجی میں اضافہ کر دے

اوراس کو فتنہ و فساد میں مبتلا کر دے۔ حضر ت سعد کی اس دعا کے بعد لوگول نے اُسے دیکھا کہ جب اس سے خیریت دریافت کی جاتی تو وہ ہوڑھا بھونس جواب دیتا میں بالکل بیڈھا ہو گیا ہوں 'میری عقل ماری گئی ہے اور سعد "کی بد دعالگ گئی ہے حضر ت عبد المالک سیسے ہیں کہ میں اس بڑھے کو اس حال میں دیکھا کر بڑھا ہے کی وجہ سے اس کی اس کی وونوں بھوؤل نے بالکل چھپالیا تھا اور وہ رستہ چلتی لونڈیوں 'باندیوں کو روکما تھا اور انتا ہے حیا ہو گیا تھا کہ رستہ ہی میں چھیڑ چھاڑ کر تا تھا۔ افلا س و غرمت کی وجہ ہے انتہائی سیکھ ست تھا۔ الحاصل حضر ت سعد گی ہے تیوں با تیں درازی عمر 'افلا س اور فقتہ میں جنتا ہو بادرگاہ خداوندی میں مقبول ہو کیں۔

#### كرامت حضرت خطله "

حضرت محطلہ ان عامر نے جیلہ و ختر عبداللہ من الی سلول سے شادی کی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر جنگ اُحد کی رات اپنی ہوی کے ساتھ رہے عسل کی حاجت تھی اسی حالت میں صبح سویرے ہتھیار لگا کر مسلمانون کی فوج میں پہنچ محے۔ حضرت محطلہ نے فوج میں آتے ہی ول کھول کرہاتھ و کھائے جس کے متیجہ میں مشرکین کو حکست نظر آرہی تھی اور انھوں نے ایو سفیان کو جواب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مارتا ہی چاہا تھا کہ چیچے سے اسود بن شعیب نے حملہ کر کے محطلہ کو ایسیار کہ وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ علیا ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ خطلہ نی ابن عامر کو چاندی کے نب میں بارش کے پانی سے خلاء فرشتوں کو دیکھا کہ وہ خطلہ نی ابن عامر کو چاندی کے نب میں بارش کے پانی سے خلاء میں نہلا رہے ہیں۔ انو اسید ساعدی نے کہا کہ ہم نے خطلہ کو دیکھا کہ ان کے بالوں سے پانی کی یو ندیں فیک رہی تھیں اور یہ دیکھ کر میں فور آسر و رعالم علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں حاضری دے کر تمام واقعہ شایا۔ اس پر سر ورعالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت میں حاضری دے کر تمام واقعہ شایا۔ اس پر سر ورعالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت میں حاضری دے کر تمام واقعہ شایا۔ اس پر سر ورعالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت میں حاضری دے کر تمام واقعہ شایا۔ اس پر سر ورعالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت میں حاضری دے کر تمام واقعہ شایا۔ اس پر سر ورعالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت میں حاضری دے کر تمام واقعہ شایا۔ اس پر سر ورعالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خدمت میں حاضری دے کر تمام واقعہ شایا۔ اس پر سر ورعالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خوا

میرے والد نے طبل کر کے فرمایا کل اصحابِ رسنول کی شمادت میں سب سے اول میری شمادت میں سب سے اول میری شمادت واقع ہوگی۔ رُسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ تم مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ مجھے پر ایک آدمی کا قرضہ ہے دہ اواکر وینا اور میں تہیں وصیت کرتا ہوں کما پی بہول کے ساتھ بھلائی کرنا صبح کو میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے میرے والد بی نے جام شمادت نوش فرمایا۔

#### كرامت حفزت سفينه "

الن متدر سے روایت ہے کہ حضرت سفینہ جو رُسول اللہ علیہ الصافرة والسلام کے غلام تھے ایک مرتبہ سرز مین رُوم میں اپناسلام کشکر کاراستہ بھول گئے۔ وہ راستہ تلاش کر رہے تھے کہ دُشمنان اسلام نے انھیں گر قار کر لیا۔ ایک دن قید سے بھاگ کر راستہ تلاش کر رہے تھے کہ ان کی ایک شیر سے نہ بھیرہ ہوگئے۔ چنا نچ حضرت سفینہ نے اس شیر کو کنیت سے پکار کر کہا: اے اللہ الحارث! بُن میں رُسول اللہ علیہ الصلاة والمسلام کا غلام ہوں اور میں راستہ بھول گیا ہوں۔ جنگل کا شیر یہ بُن کر ان کے سامنے کھڑے ہو کر دُم ہلانے لگا۔ اور پھر ان کے مرابہ چلنے لگا۔ اسے جب کوئی آواز شائی دبی تو وہ فورا اُدھر کا رُخ کر لیتا اور پھر آپ کے ساتھ بغل میں چلنے لگا۔ جب حضرت سفینہ اپنے اسلامی لشکر میں پہنچ گئے تو شیر والی لوٹ گیا۔

#### كرامت حفزت انوحريرة

حضرت انو ہر برہ ایک طویل قصہ کے ماتحت کہتے ہیں رُسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلّام نے مجھ سے پوچھا۔ تہمارے قیدی کا کیاحال ہے؟ ہیں نے عرض کیا کہ حضور اس کا ادادہ ہے کہ مجھے الیی باتیں سکھائے گا جن سے مجھے فائدے ہوں گے۔ آپ (علیہ الصلوٰۃ والسلّام) نے ارشاد فرمایا کہ یادر کھوجو کچھاس نے کماوہ ٹھیک ہے لیکن تین

ان کی جدی کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ حفرت تعلاقہ کے بارے میں معلومات حاصل کرے چنانچہ اس قاصد سے جناب جیلہ نے کہا کہ وہ جماد کے میدان میں گھر سے جب گئے توانھیں عسل کی ضرورت تھی۔اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعہ معلاء "کو عسل ولایا۔ حضرت محطلہ " شہید کے سر کے بالوں سے پانی کی یو ندیں میکتے ہوئے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ اور لوگوں نے بھی دیکھیں۔

#### كرامت حفرت عبدالله بن مسعود ه

حضرت عبداللہ بن مسعود سے بر دایت امام مخاری مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا ہم کن صحافی کھانا کھار ہے تھے ہم نے سُنا کہ وہ غذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شبیع بیان کر رہی تھی یعنی وہ کھانا سجان اللہ سُکان اللہ پڑھ رہاتھا۔

## كرامت حفزت اسيدين حفيروعبادين بثرة

حفرت انس روایت کرتے ہیں کہ سر کار دوعالم علی ہے جناب اسید وعباہ نے اپنی بچھ ضرور تیں ظاہر کیں جس میں بچھ رات ہوگئ رات بہت تاریک تھی جنانچہ وہ اسی اند عیرے میں اپنے گھر ول کولوٹے ان کے ہاتھوں میں لا شمیاں تھیں۔ جنانچہ وہ اسی اند عیرے میں اپنے گھر ول کولوٹے ان کے ہاتھوں میں لا شمیاں تھیں۔ ان میں سے ایک لا تھی روشن ہوگئ اور لا لٹین کا کام دینے گئی جس کی روشنی کی مدد سے دونوں چلنے لگے۔ جب ایک کاراستہ ختم ہوگیا اور دُوسرے کو آگے جانا تھا تو دُوسرے کی لا تھی بھی روانہ ہوگیا اور یہ دونوں اپنی اپنی لا تھی کی روشنی میں اپنے اپنے گھر روانہ ہوگیا اور یہ دونوں اپنی اپنی لا تھی کی روشنی میں اپنے اپنے گھر بینچ گئے۔

#### كرامت والدحفرت جايرً"

حضرت جاير اوايت كرتے ہيں كه جنگ أحد كے وقت ايك رات مجھے

راتول سے تم جس ہے باتیں کر رہے ہو جانتے ہووہ کون ہے ؟ میں نے عرص کیا۔ حضور میں اس کی حقیقت نہیں جانتا۔ رُسول الله علیہ الصلوٰۃ واسلام نے فرمایاوہ مر دُود شیطان ہے۔

#### کرامت حضر ت ربیع 🕯

كاانظام كيأكيابه

حضرت ربعی من حراش کہتے ہیں کہ ہم چار بھائی تھے اور ہمارے بوے بھائی حضرت رہی کی نمازی اور بوے روزے وار تھے۔ سر ویول گرمیوں میں بھی وہ تفلیں پڑھتے اور روزے رکھتے تھے جب ان کا انتقال مُوا تو ہم سب ان کے پاس اکٹھا تھے اور ہم ان کے لئے کفن کا کپڑا لینے بھیج کچلے تھے کہ ایک مرتبہ انھوں نے اپنے مُنہ سے کپڑا

بٹاکر کماکہ السلام علیم اے برادران عبس لوگوں نے جواب دیاو علیم السلام اور کما: كياموت كے بعد بھى تم بات چيت كرتے ہو؟ حضرت ربع " نے جواب ديا: بال \_ تم سے جُدا ہو کر جب پروردگار عالم ہے ملاتو میں نے اُسے غضبناک نہیں دیکھااس نے

اسم اعظم

مجھ پر رحموں کے بادل برسا کر جنت کی خوشبو کیں 'جنت کی روزی' جنت کے لباس' دييز ريشي كيرے مرحمت فرمائے۔ سنو حضرت الله القاسم! رُسول الله عليه الصلوة

والسلّام میری نماز پڑھانے کے منتظر ہیں ہس اب دیر مت نگاؤ اور جلدی کرو۔ اس کے بعد وہ اس طرح ہو گئے جیسے کسی طشت میں ایک کنگری گر جائے۔ پھراُن کے کفن دفن

یہ قصہ جب حضرت عاکشہ صدیقہ کوسنایا گیا تو آپ نے فرمایا ہال مجھے یاد ہے۔

ا یک د فعہ رُسول الله علیہ الصلوٰة والسلّام نے فرمایا تھاکہ میری اُمت میں ایسے آدی ہیں جومرنے کے بعد بھی گفتگو کرتے ہیں۔

كرامت حضرت علاءين حضر مي "

سمم بن منجانب نے بیان کیا کہ ہم علاء بن حصر می کے ساتھ جہاد کیلئے روانہ ہو کر مقام دارین ہنچ۔ ہندوستانی منک اور کستوری کی بحرین میں بہت بڑی منڈی ہے

اور سمندر کے ساحل پر واقع ہے چنانچہ حضرت علاء بن حضر می نے سمندر کے کنارے

"اب الله! أو جاننے والا ہے أو قوت والا ہے أو بہت براہے۔ ہم تیرے معمولی برے بہال کھڑے ہوتے ہیں اور اسلام کا وُسمن سمندر کے اُس سرے برہے۔اللہ ان کو شکست دیے کے لئے ان كوراو راست ير لانے كے لئے اوران كو اسلام كاكلمہ يرهانے ك

لئے ہم کوان تک پُنچادے۔" اس دُعا کے بعد انھوں نے ہم کو سمندر میں اُتار دیا۔ اس سمندر کایانی ہارے گھوڑوں کے سینوں تک بھی نہیں پہناور ہم نے سمندریار ہو کر اسلام کے و شمنول

ہے جہاد کیا۔ كرامت حضر عداسامه بن زيرٌ

حضرت اسامه سے روایت ہے کہ انھول نے زسول اللہ علیہ الصلوة والسلام کے حضور حضرت جریل علیہ السلام کودیکھا ﷺ

كرامت حضر تبلال بن حارث

حضر تبلال بن حارث سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ رُسول الله علیہ الصلوٰة والسلّام کے شریک سفر تھے مکہ معظمہ کے راہتے میں بمقام" عروج "پڑاؤڈالااور

. الگ الگ خیے نصب کئے گئے۔

میں اپنے لشکر سے نکل کر سر کار دو عالم علی ہے ملا قات د مزاج پُری کے لتے جب نظر کے خیمہ میں پنچاتو آپ وہال نہ تھ باعد وہال سے دُور سامنے جنگل میں تنها تشریف فرما تھے۔ میں لیکا ہواجب قریب پہنچا تو شورد غوعاکی آواز میرے کانوں میں آئی۔ بس میں سمجھ گیا کہ مر دان غیب کا جوم ہے اور میں وہیں دُور مھمر گیا۔ ایسا معلوم ہور ہاتھا کہ بہت ہے آدمی اُو کچی آواز میں باتیں کر رہے ہیں اور جھکڑا ہور ہاہے۔ تھوڑی دیر کے بعد زسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلّام مسکراتے ہوئے میرے پاس تشريف لائے ميں نے وہيں جنگل ميں عرض كيا: يا رُسول الله يه كيها شور تها؟ آب (عليه الصلوة والسلام) نے فرمایا: مسلمان جنول اور کافر جنول میں رہائش کے لئے نزاع تھا۔ اور دونوں گروہ لڑتے ہوئے اس جھڑے کے تصیفہ کے لئے میرے پاس آئے تنے میں نے ان لوگوں کا مقدمہ سکریہ فیصلہ کر دیا کہ مسلمان جن " حبث " میں اور کا فر جن "غور" میں سکونت اختیار کریں اور آپس میں ہر گزنہ ملیں اس پر وہ رامنی ہو گئے اور چلے گئے۔

### كرامت حضرت سلمان وايو در داءً

حضرت سلمان اور حضرت انوورداء بیٹھے ہوئے تھے اور دونوں کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا تھاجو''سبحان اللہ''پڑھ رہاتھا۔

### كرامت أمّ المومنين حضرت عا كشةٌ

ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں سخت قط پڑاان قحط زدہ لوگوں نے معنرت عائشہ صدیقة سے جاکر کماکہ اس قحط سے ہم لوگ بہت پریثان ہو گئے ہیں۔اس پر حضرت عائشہ ؓ نے فرمایا کہ زسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار مُبارک کی طرف اور گنبد

خصر امیں آسان کی طرف کو ایک آرپار سوراخ کر دو تاکہ دونوں کے چ میں کوئی چیز حائل ندرہے۔ان لوگوں نے الیہای کیا توخوببارش ہوئی۔

حضرت عائشہ صدیقہ گلہان ہے کہ رُسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلّام نے ایک دن فرمایا! اے عائشہ "! یہ جریل مم کوسلام کررہے ہیں۔ میں نے جولاً کماان پر اللہ کی سلامتی 'رحمتیں اور پر کتیں ہول۔

#### كرامت حضرت خديجة الكبرالا

ایک بار حضر بت سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل " نے مجھ سے آکر کما کہ یا رُسول اللہ! آپ کے پاس فی فی خدیجہ آر بی جیں اور الن کے ہاتھ میں جو یر تن ہے اس میں سالن کھانے کی چیز اور پینے کی چیز ہے۔ جب وہ آپ (علیہ الصلاۃ والسلام) کے پاس آجا کمیں توان سے میر اسلام کہ د جبح اور اللہ تعالی نے آپ کو سلام کما ہے۔ اور یہ کمہ و جبح کہ آپ خوش ہو جائے آپ کے لئے جنت میں ایسا مکان ہے جو مو تیوں کا بمنا ہوا ہے جمال کوئی شوروغل نہیں ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہے۔

#### كرامت حضرت في في فاطمة الزهرا

حضر اُمِّ سللیؓ نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ ڈیمار تھیں اور میں جار دار تھی ایک دن صبح سویرے انھیں افاقہ محسوس ہوا۔ حضرت علیؓ کی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ ؓ نے کہا اے امال! میں نہانا چاہتی ہوں۔ میں نے پائی تیار کر دیا اور جس طرح وہ تندرسی میں نہاتی تھیں ویسے ہی خوب نہائیں پھر انھوں نے نئے کپڑے مائے۔ میں نے ان کو کپڑے بھی دے دیئے۔ انھوں نے خود بہن کر کہا: امی اب ذرا آپ میرے کئے گھر کے پچوں پٹے بھی دانچہ میں نے یہ بھی کر دیا۔ ہی وہ ہستر پر جا لیٹیں اور قبلہ کی طرف مُنہ کر کے اپناایک ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھ کر کہا۔ اے امی اسم اعطم

جب کوئی مده می ایک نقط برای پوری صلاحیتی مرکوز کرے غور کرتاہے تواس کی نظر میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اس نقطہ کو جس کے اوپر تمام صلاحیتیں مرکوز ہو گئی ہیں 'پڑھ لیتا ہے۔ پڑھنے سے منشایہ ہے کہ نقطہ کے اندر موجود اوصاف اور نقطہ کے اندر موجود خفیہ صلاحیتیں اور صلاحیتوں کے اندر محفی صلاحیتیں اس کے سامنے آجاتی ہیں۔ جب اور زیادہ گر ائی میں دیکھتا ہے تو نقط اس کو اپنااستعال بتا ویتاہے۔ نقطہ کے اعدر موجود محفی قوتیں اسبات کا مشاہدہ بن جاتی ہیں کہ بوری بوری ككشائي مارے ساتھ سفر كررى ہيں۔ ہم جان كيتے ہيں كه ونياميں موجود مرشك لرول پر قائم ہے۔ ہم اور پوری کا سکات اسرول کے تائے بانے سے مرکب ہے۔ ونیا کی ہر چیز چاہے دہیانی ہو در خت ہو پھر ہوانسان ہو۔ چرند ہو پرند ہو' انر جی ہو آنسیجن ہو یاایٹم ہم یامایحیول ہوروشنیوں کے ہالے میں بعد ہے لینی ہر چیز کے اوپر روشنی کا ایک غلاف ہے۔ نظر کے سامنے پہلا انکشاف طاقت کا ہوتا ہے۔ نظر میں جب مزید مرائی پیدا ہوتی ہے تو دوسر اانکشاف اس طاقت کے استعال کا ہوتا ہے۔ مزید گرائی واقع ہو جانے سے تیسر اانکشاف یہ ہوتا ہے کہ طاقت مظرین کرسامنے آجاتی ہے۔ میروشیمااور ناگاساک کے اوپر ایٹم ہم گرایا گیا تواہٹم کی طاقت کا مظاہرہ اس شکل میں ہوا کہ جن بہاڑیوں پر ہم گرایا گیا تھاوہ بہاڑیاں و ھوال بن گئیں۔ لو گول نے دیکھاکہ بہاڑ کھڑے ہیں جب بہاڑ کو چھواگیا تود حو تیں کے علاوہ پچھ شیس تھا۔ سوال یہ ہے کہ طاقت کا کھوج کس نے لگایا۔ طاقت کا استعال کس نے کیا اور طاقت کے

یادر کھیے اُنور نبوت کے ذریعہ صحابہ کرام اور صحابیات کو مرجب احسان حاصل

تھااور مریبہ احسان کا حاصل ہو نابلاشبہ رُوحانیت ہے۔ مرحبہُ احسان میں آدمی کے اندر مظاہرہ ہے کون متاثر ہوا۔ زوحانی صلاحیتیں متحرک اور زوح کی آنکھ بیدار ہو جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایٹم کی طاقت کا کھوج انسانوں سے نگایاس کی طاقت کو

جان اب میں اللہ تعالیٰ سے ملنے جارہی ہوں اور بالکل پاک ہوں۔ اب کوئی بلاضرورت مجھے کھولے نہیں۔اس کے بعد ان کی زوح پر واز کر گئی۔ حضرت علیٰ کے آنے کے بعد بوراواقعہ میں نے ان کے گوش گزار کیا۔

مندرجه بالاواقعات وكرامات بهت ہى اختصار كے ساتھ لكھے گئے ہيں ورنہ ہر صحافی کی زندگی میں بے شار خرق عادت موجود ہیں باسحہ بعض صحاب کرام کی پوری زندگی كرامت اور خرق عادات تھی۔

حضور قلندر بابا اولیاء یک ارشاد کے مطابق صحابہ کرام کو ان طرزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ صحابۂ کرام "حقیقت میں عشق اللی اور عشق رُسول میں اس قدر دُوب ہوئے تھے کہ اٹھیں خرق عادات یا کرامات کو جمع کرنے کی ضرورت ہی

رُوحانیت اور تصوف کے بارے میں یہ کمنا کہ جب صحابة کرام سے کرامات ظاہر نہیں ہو کیں توادلیاء اللہ ہے کس طرح کرامات ظاہر ہو سکتی ہیں ؟ محض غلط منمی ہے۔سیدنا حضور علیہ الصلوة والسلام کے صحافی اور صحابیات کی کرامات اور خرق عادات کاسلامی تاریخیں ریکارڈ موجود ہے۔ مراقبہ دراصل ذہنی کیسوئی کے ساتھ اپنی رُوحانی صلاحیتوں اورغیب بین نظر کوبید ار اور محرک کرنے کے لئے ایک طریقہ اور ایک داستے۔ مراقبہ سے مراہ مرجہ احسان ہے۔ مراقبہ کے ذریعہ جب آدمی کے اندر رُوحانی آنکھ کھل جاتی ہے تواہے مرتبہ احسان حاصل ہوجاتا ہے۔ مرجہ احسان سہ ہے کہ مدہ یہ دیکھااور محسوس کر تاہے کہ اُسے اللہ دیکھے رہاہے اور مرتبہ احسان یہ ہے کہ بندہ یہ دیکھااور محسوس کرتاہے کہ میں اللہ کودیکھ رہا ہوں۔

بتیجہ بیہ لکلا کہ ایٹم کے اندر موجود طاقت اللہ کریم کی مخلیق ہے اور اس طاقت کو استعال کرنے کا طریقہ اللہ نے انسان کو سکھا دیا۔ لاشعور بتاتا ہے کہ انسان کے اندراللہ تعالیٰ نے اتنی سکت اور صلاحیت منتقل کر دی ہے کہ وہ ایٹم کی طاقت کو ا بينے ارادے اور اپني منشا كے مطابق استعال كر سكتا ہے۔ يد كهنا ہر كزب جاند ہو كاكم خالق ہر حال میں تخلیق سے زیاد ہاصلاحیت 'باوصف اور باہمت ہے۔ایٹم کی طاقت کے خالق کی حیثیت ہے جب ہم انسانی کروار پر نظر ڈالتے ہیں تو دراصل ہم کمنا یہ جاہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایس مخفی صلاحیتیں اور قوتیں عطا کر دی ہیں جس کے

سامنے ایٹم کی قوت کوئی حیثیت نہیں رتھتی۔ فرق صرف ایٹم کے استعال کا ہے۔ ہم

ایٹم کے اندر ان امرول کو حلاش کرتے ہیں جو جابی یا بربادی کا چیں خیمہ ہیں یا ان

ملاحیتوں کو تلاش کرتے ہیں جو نوع انسانی کی تغییر میں کام آتی ہیں۔ جب ہر چیز امروں پر قائم ہے توانسانی وجود بھی امروں سے ساہواہے۔ امرول میں قائم وجود میں تھکرانسان کے اوپر منکشف کر دیتاہے کہ انسان میں تخلیقی صلاحیت موجود ہے۔ جس طرح ایٹم ایک نقط ہے اور اس نقط کے اندر ایس طاقت محفوظ ہے کہ آگر انہیں تخ یبی ذہن ہے استعال کیا جائے توزمین الث بلیك جاتی ہے۔ يورے

یورے شہر آنافانا تباہ دیر باد ہو جاتے ہیں۔اس بنی ایٹم کواگر تقبیر میں استعال کیا جائے تو جلی ایجاد ہو جاتی ہے۔ وہ مجلی جو ہر سائنسی ترقی میں کسی نہ کسی طرح موجود ہے۔ انسان کے اندر بھی ایک ایم ہے اس ایٹم یا نقط کے اندر بھی بے شار طاقیں ذخیرہ ہیں۔جب بیایٹم کھلاہے تو آدمی مادی وسائل سے بے نیاز ہو کرروحانی طور پران

فار مولول کا مشاہدہ کر لیتا ہے جن فار مولول سے سورج بنتے ہیں عائد وجود میں آتے ہیں۔ جن فار مولول پر ستارے قائم ہیں 'جن فار مولول پر آسان قائم ہیں 'جن

فار مولول اور کلیول کے اوپر زمین گردش کررہی ہے۔

مثال: ہم شرمت، ماتے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ پانی میں چینی گھول دی جائے تو شرمت بن جاتا ہے اور اس شرمت میں خوشبو ملادی جائے توشر مت خوشبود ار اور مفرح ہو جاتا ہے۔ای شرمت میں رنگ کی آمیزش کردی جائے توشر مت خوش شکل ہو جاتا

ہے۔ای شریت میں کوئی الی ٹھنڈی دواشامل کردی جائے جو خون کو ٹھنڈ اکردے تو بيشربت كرمى سے بيدا مونے والے امراض كاعلاج بن جاتا ہے۔

رونی پکاناایک فار مولے کے اوپر قائم ہے۔جب ہم رونی کا تذکرہ کرتے ہیں تورونی سے متعلق جتنے اعمال ہیں دہ خود خود زیر حث آجائے ہیں۔رونی کا مطلب ہے زمین کے اندر گیہوں ڈالنا' زمین کی کو کھ میں دور کرنے والے روشنیوں اور اہر وں کا گیہوں کے چیر اثر انداز ہو تا گیہوں کے ج کے اندر موجودرو شنیوں اور لروں کا گیہوں کے چ پر اثر انداز ہونا' گیموں کے چ کے اندر موجود روشنیوں اور امرول کا زمین کی لبروں اور روشنیوں سے باہم مل کر ایک دوسرے کا تاثر قبول کرنا ایک دوسرے کے

اندر امرون کا جذب ہونے کے بعد گیہول کے ج میں کلہ مچھوٹناج کی پیدائش کے بعد ذمین کی کو کھ سے باہر آنا سورج کی تیش سے پکنا جاند کی چاندنی سے گیمول کے اندر مضاس پیدا ہونا گیہوں کے جوان ہونالور پھراس کو چکی میں پینا آٹابینا آٹے لوریانی کے ملاپ سے ایک نی شکل اختیار کرنا آئے اور یانی کے ملاپ سے جو مرکب بناہے اس مرکب کو آگ پر پکناان تمام عوامل ہے گزر کرروٹی پکتی ہے۔ ایک عام آدمی کتا ہے

رونی کھاؤبات ختم ہو گئ لیکن تفکر کرنے والابعدہ بیہ تلاش کر تاہے کہ روٹی کیا ہے اور

### نو کروڑ میل

کا نئات کے وجود کے بارے میں اور کا نئاتی وجود کی تاویلات و تشریحات میں انسانی ذہن صدیوں سے سرگر دال ہے۔ ہر انسان جس میں تھوڑی سی بھی علمی شد بد ہے وہ بیہ جانناچا ہتا ہے کہ ۔۔۔۔۔

كائتات كياب؟

کیوں ہے؟

اور کمال ہے؟

کا نئات کیا ہے کیوں ہے اور کمال ہے میں انسان کی اپنی ذات کی تفہیم بھی آ جاتی ہے۔ جو انسان کا نئات کے بارے میں سمجھنا چاہتا ہے وہ اپنے بارے میں بھی سے سوچتاہے۔۔۔۔۔

میں کیا ہول ؟۔۔۔۔۔

كيول بول ؟\_\_\_\_\_

كمال بول ؟\_\_\_\_

انسانی ،جو ، نیا میں پیدائش سے پہلے کمال تھا۔ انسانی وجود اس دنیا سے گزر نے کے بعد جمال چلا جاتا ہے وہال جزااور سز اکا قانون کس طرح نافذالعمل ہے۔

یہ جھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان خود پیدائش پر اختیار نہیں رکھتا موت پر اسے کسی فتم کی دسترس حاصل نہیں ہے تو اعمال کی سز ااور جزا میں کون سا قانون کام کرتا ہے۔

قانون کام کرتا ہے۔

و نیامیں آنے کے بعد کوئی بھی انسان شعور کے دائرے میں داخل ہوتے ہی چاند سورج اور ستاروں میں دلچیں لیناشر وع کر دیتا ہے۔ قدیم قصے کمانیوں اور لوک کیسے وجود میں آئی۔اس ہی طرح انسان بھی ایک نقطہ ہے۔

نقط کو توڑا جائے الکل اس طرح جس طرح ایٹم کو توڑویا گیا ہے تواس کے اندر عجائبات نظر آتے ہیں جس کو اللہ تعالی نے کا نئات کما ہے۔ انسان کی پوری نسل انسان کی پوری نوع جنات اور جنات کی پوری نوع فرشتے آسان جنت دوزخ عرش اور انتا ہے کہ خود اللہ تعالی اس نقطہ کے اندر موجود ہے۔ جب یہ نقطہ کھلتا ہے توانسان مشاہداتی طرزوں میں قدم قدم سفر کر کے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے اور مقصود اور منظور و مطلوب اللہ تعالی ہے۔ تصوف میں اس نقطہ کانام "فواد" ہے جس کا ترجمہ ول ہے۔ یہ وہی دل ہے۔ یہ وہی دل ہے۔ یہ وہی دل ہے۔ یہ وہی دل ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنا مسکن اور اپنا گھر قرار دیا ہے۔ یہ وہی دل ہے۔ یہ وہی دل ہے۔ یہ وہی دل ہے۔ یہ وہی اس نقطہ یا نئات کود کھتا ہے حقیقت د کھتا ہے۔ دل فالتی کا نئات کود کھتا ہے 'فالتی کا نئات دل کود کھتا ہے۔



محدود دائرے میں کام کرتے ہیں۔ کا نتات کا بہت یو احصہ تین چو تھائی ہے بھی زیادہ بوا حصہ ایساہے جہال حواس خمسہ کام نہیں کرتے۔ نہ صرف یہ کہ حواس خمسہ ناکام ہیں بلحہ وہم و خیال میں بھی کا نتات کا حقیقی تصور قائم نہیں ہوتا اور اس طرح انسان مفروضات اور تاریک راہول میں بھیمتا شروع کر دیتا ہے۔ فی الواقع کا نتات کا علم انتا وسیع ہے کہ انسان کے اندر کام کرنے والے حواس خمسہ کی کسی بھی طرح پہنچ ممکن نہیں۔

صاحبان بھیرت اور اپنے اندر ملکوتی صفات کے عارف بدے جب کا نکات کی خلیق پر تھر کرتے ہیں کہ کا نکات کی بے پناہ و سعتوں کا احاطہ زمینی شعور سے ممکن نہیں ہے کیونکہ شعور (حواس خمسہ) محدود ہے لور کا نکات کا محدود یت کی الی اکائی ہے جس میں داخل ہوئے بغیر کوئی انسان کا نکات کا مشاہدہ نہیں کر سکا۔

آج کا سائنس وان بلاشبہ قابل ستائش ہے کہ اس نے تسخیر کا نئات میں ریسر چ کر کے انسانی شرف کو اجاگر کیا ہے لیکن بیبات ریکار ذیر ہنی چاہئے کہ بوے سے بدا مفکر چاہے وہ کتنے ہی اعلی نظریات کا بانی ہو محدود شعور میں رہتے ہوئے لامحدود کا نئات کو نہیں سمجھ سکتا۔

نظریات مخت رہتے ہیں اور مزید نظریات قائم ہوتے رہیں گے لیکن جب
کک محدود عقل و شعور ان کا ساتھ دیتے رہے یہ نظریات قائم رہے اور جب محدود
عقل و شعور نے ان نظریات کا ساتھ چھوڑ دیا تو یہ نظریات خود خود ختم ہو گئے۔
قرآنی طرز فکر اور اسلوب بیان میں کا نتات کی تخلیق پر اور کا نتات کے اندر
ہماری زمین کی طرح اربوں کھر بول زمینوں کا مشاہدہ کرنے کے لئے جو لوگ غورو فکر

داستانوں میں اجرام فلکی و ساوی کے تذکرے ملتے ہیں۔ مسلسل تذکروں اور تلاش نے انسان کے اندر جذبہ ابھاراکہ وہ تلاش کرے کہ چاند اور سورج کیا ہیں۔۔۔۔ کیا انسان چاند اور سورج کے رشتے کو استوار کر سکتا ہے ؟۔۔۔۔ کیا کسی طرح سورج اور چاند میں یا فلکی نظام میں موت کے بغیر انسان کاد اضلہ حمکن ہے ؟

اس جذبہ تلاش اور شوق تجنس نے انسان کو اس طرح ماکل کر دیا کہ چاند کی سیر کی جائے۔ بیبات سمجھ سے بالا ترہے کہ انسان نے سورج اور کمکشائی نظاموں کے جائے فلکی نظاموں یا غیب کی دنیا میں داخل ہونے کے جائے چاند کا انتخاب کیوں کیا؟
۔۔۔۔۔ ہو سکتا ہے کہ چاند کا انتخاب اس لئے کیا گیا ہو کہ چاند زمین سے سورج کے مقابلے میں کم فاصلے پرواقع ہے۔سورج کا فاصلہ نو کروڑ میل بتایا جاتا ہے جب کہ چاند کا فاصلہ ڈھائی لاکھ میل متعین کیا گیا ہے۔

نوکروڑ میل کا فاصلہ اور چاند کا ڈھائی لا کھ میل کا فاصلہ کس اصول پر کون
سے حساب سے یا کس جدول سے متعین کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں انسانی تاریخ
سو تھی بھری ہے۔ بھر حال انسان نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ بیسویں صدی میں
وقت اور فاصلوں کی نفی کر کے انسان چاند پر پہنچ گیا۔ جس کو تنخیر کا نئات کی معراج
سمجھا جا تا ہے۔ گریہ المیہ ہر ذی شعور آدمی کے سامنے ہے کہ چاند پر پہنچنے کے بعد ایسا
لگتا ہے کہ تنخیر کا نئات کی کھوج کا سنر گرد آلود ہو گیا ہے اگر چہ تنخیر کا نئات کے
مضمون پر ضخیم کمائیل لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جار ہی ہیں۔

"

#### كائنات كيابي ؟\_\_\_\_

ہر دہ چیز جواللہ تعالی نے تخلیق کے ہورانسان کو حواس خمسہ کے ذریعہ جن چیزوں کا اوراک ہوتا ہے کا سکات کملاتی ہے۔ لیکن ہمارا مشاہدہ ہے کہ حواس خمسہ

كرتے بين قرآن الهيس" اولى الالباب" كت بـ

"بلاشبہ آسانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن رات کے رووبدل میں اولی الالباب کے لئے نشانیاں ہیں "۔

(آل عمر ان ۱۹۰۰)

اولیالا لباب کون لوگ ہیں ؟۔۔۔۔۔

ِ قرآن کے مطابق اولی الالباب وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے کروٹ پر لیٹنے اللہ کویاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ میں اور کہتے ہیں۔

"اے ہمارے رب! آپ نے اس کو میکار پیدا نہیں کیا۔ آپ کی ذات پاک ہے۔" ذات پاک ہے۔ آپ ہم کو نار کے عذاب سے چالیجئے۔" (آل عمر ان۔ ۱۹۱)

اولی الالب کا مطلب ہے الیا سمجھ دار انسان جو آسان اور زمین کی تخلیق کا کاتی نظام دسائل کی پیدائش انسانی زندگی میں کام آنے والی انر جی اور توانائی پر غور و فکر کرتا ہے۔ اولی الالب جب تخلیق کے چھوٹے چھوٹے ادوار (محین لڑکین جوائی بردھاپے اور موت) پر تفکر کرتا ہے تو اس کے اندر یقین کا پیٹرن بن جاتا ہے کہ کا کتات کو بنانے والی کوئی ہتی ہے اور بہی ہستی کا کتات پر حاکم والک اور قادر ہے۔ ان کی طرز قکر میں خالق کا کتات کی ہستی اس طرح جذب ہو جاتی ہے کہ وہ جان لیتے ہیں کہ ہم اس لئے زندہ ہیں کہ ہمارے خالق نے ہمیں (Protection) دیا ہوا ہے کہ وہ بیا تاہے کہ کہ ہماس کے زندہ ہیں کہ اللہ ان کے اندر موجود ہے۔ انہیں یہ بھی علم ہو جاتا ہے کہ وہ بیتی کہ رفت ہو جاتا ہے کہ اللہ ان کے اندر موجود ہے۔ انہیں یہ بھی علم ہو جاتا ہے کہ کا کتات کا ہر ذرہ نور کے غلاف میں بد ہے۔ اییانور جو حواس خسہ سے نظر نہیں آتا۔ ایسی روشن جو حواس خسہ کے ادراک سے ماوراء ہے۔

اس تمید کا مفہوم یہ ہواکہ کا نکات کا کھوج لگانے والے دوگروہ ہیں۔
ایک گروہ محدود حواس خسہ میں کا نکات کو تلاش کرتا ہے۔ کا نکات کے
اریوں کھریوں اسرار میں سے چند اسرار پر سے تو پردہ اٹھ سکتا ہے لیکن محدود اور
مفروضہ حواس سے کوئی آدمی وسیع و عریف کا نکات کو نہیں دیکھ سکتا اور نہ کا نکاتی
وسعتوں میں داخل ہو سکتا ہے۔

اس کے بر عکس اولی الا لباب (وہ لوگ جو مفروضہ حواس سے نکل کر لا محدود حواس میں داخل ہو ہو مفروضہ حواس سے نکل کر لا محدود حواس میں داخل ہو جاتے ہیں) جب تفکر کرتے ہیں تو لا محدود کا نئات ان کے سامنے آجاتی ہے۔ آج کی سائنس انسانی شعور کی ارتقا کی معراج سمجھی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سائنس نے انسان کے شرف کی سمجیل کر دی ہے۔

يەكىپى يىمىل بې؟ ـــــــ كە

ہر انسان پریشان ہے آسائش و آرام کے لئے جتنی چیزیں بھی ایجاد ہورہی بیں یا ہو چی ہیں انہوں نے زندگی کو عذاب بنادیا ہے۔ ہر گھر بے سکونی اور پریشانی کا عارچ سیل بن گیا ہے۔ یہ عجیب منطق ہے کہ آرام و آسائش کا ہر سامان میا ہونے کے باوجود آدمی پریشان ہے ہمار ہے۔ جیسے جیسے سائنسی ایجادات اور مادی ترقی معرض وجود میں آرہی ہے اسی مناسبت سے ہماریاں بھی ترقی پذیر ہیں۔ یہ سکونی اور پریشانی کے عفریت نے آدمی کوڈس لیا ہے۔

ہم یہ نمیں کتے کہ سائنسی ایجادات نوع انسانی کے لئے فاکدہ مند نمیں ہیں یا سائنسی ایجادات میں مزید دسعت نمیں ہونی چاہئے۔ ہم ان حقائق پر سے پر دہ افعانا چاہئے ہیں جو اس ترقی کے پیچھے نوع انسان کی ہلاکت کا سبب بن رہی ہے اور ہلاکت یہ ہے کہ سائنسی ایجادات کا محور مادیت ہے۔

اگر سائنسٹسٹ کا نتات کی تخلیق پر تظر کر کے ایجادات کا رخ خالق کا نتات کی اگر سائنسٹسٹ کا نتات کی تخلیق پر تظر کر کے ایجادات کا رخ خالق کا نتات کی

## زمین ناراض ہے

زمین ایک ہے۔ آسان سات اور دن چھ ہیں جب کہ شعوری حواس بتاتے ہیں دن چھ نہیں سات ہیں۔ جعر اسبدھ منگل پیرا توار سیخ اور جعد۔

دن چے ہیں یا آسان سات ان کا تذکرہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ بھر زمین پر زندہ ہو۔ بھر کی زندگی اس وقت قابل بیان ہے جب وہ زمین پر پیدا ہو۔ زمین پر پیدائش اس وقت تک ممکن نہیں جب تک مال نہ ہو۔۔۔۔

اورمال کادجود آئی مال کے وجود کے تابع ہے۔مال کی مال یعنی تانی دادی کاوجود مال کے پیٹ پر منحصر ہے کوئی بھی ہو ہر فرد مال کا پیٹ ہے نشوہ نمادی نسل چلانے نسل سے لیئے وسائل فراہم کونے اور بطن مادر کو تخلیقی صلاحیتوں سے آراستہ کرنے والی ایجنسی زمین ہے۔

زمین مٹی ہے۔۔۔۔

زمین مٹی ہے توزمین میں سے پیدا ہونے والی ہر شئے مٹی ہے۔ مٹی نہ ہوتی تو پھول نہ ہوتے۔ پھولوں میں رنگ زمین پر لہلماتے کھیت ہر گزنہ ہوتے۔ مٹی نہ ہوتی تو پھول نہ ہوتی، شرال اور بہار کا نہ ہوتی۔ کش نہ ہوتی، شرال اور بہار کا عمل نہ ہوتا ، عاشق و معثوق کی وار فکی عدم کا فسانہ من معتوق کی وار فکی عدم کا فسانہ من جاتی۔ کہکشانی چک زمین پر نہ اترتی تو اند هیری رات میں لا کھوں جگنو چراغ نہ جلتے جھیے۔ چڑیوں کی چک نہ ہوتی تو فضاء میں سائے کے علاوہ کچھ نہ ملک پیسے کی آواز کا فول میں رس نہ گھولتی تو ول کی و نیا ہے قراری کے عمیق سمندر میں ڈوب جاتی۔ بانسری فراق کے گیت نہ گاتی تو آنسو ختک ہو جاتے۔ ہریالی نہ ہوتی تو دنیاو ہرانہ من جاتی۔ القصہ مختمر۔

طرف پھردے توبد دنیاخوشحال دنیان جائے گ۔ چھوٹے سے چھوٹی عقل والا آدمی اور بڑے سے بردادا نشوراسبات سے انکار نہیں کر سکتا کہ سائنسی ایجادات قدرت کے پیدا کردہ وسائل کے تابع ہیں اور جتنے بھی زمین پر وسائل موجود ہیں ان میں جڑی یو ٹیال ہول جڑی یو ٹیول سے فاکدہ اٹھانے کے لئے مشینیں مشینوں کے لئے میٹریل ہولیانی گیس روشنی ہوقدرت نے ہر چیز ہر شخص کے لئے مفت فراہم کی ہے۔ ہولیانی گیس روشنی ہوقدرت نے ہر چیز ہر شخص کے لئے مفت فراہم کی ہے۔ انسانی ذہن مفروضہ حواس سے نکل کر اگر اولی الالباب کے زمرے میں واغل ہو جائے توانسان حقیقت آشنا ہو جائے گا اور جب حقیقت آشنا ہو جائے گا توبید زمین جنت ارضی بن حائے گا۔

کا سنات کی تخلیق ہر گر عظیم حادث نہیں ہے۔

کا نئات سوپے سمجھے منصوبے اور بہترین پروگرام کے ساتھ تخلیق کی گئی ہے۔ کا نئات عظیم ترذات اللہ کے تھم سے نبی ہے اور قادر مطلق اللہ کے تھم سے قائم ہے۔ سورہ حشر کی آبیت میں ارشاد ہے۔

"الله بى پيداكرنے والا بے ٹھيك ٹھاك بنانے والا بے صورت بنانے والا۔ اس كے اچھے ام بیں۔ سب چیزیں اس كی تشبیح كرتی بیں جو آسانوں اور زمین میں بیں۔ اور اللہ بى زیر دست حكمت والا ہے "۔

اسم اعظم

شجر حجر آبشاریں ندی نالے دریاسمندر چرند پر ند حشرات الارمض سب زمین ک وجدے ہیں۔ جمادات میں لوہاسیسہ تانبا پینل سونا جاندی کیا ہیں۔

زمین کی طبقاتی تقسیم میں جس طرح زمین میں سے تکلے ہوئے اوہ کے ڈھیلول کوبھٹی میں بگھلا کر لوہااور فولاد بینا لیا جاتا ہے اس طرح تا نیا پیتل اور المو نیم کو لکھلا کریر تن ہنا گئے جاتے ہیں۔ جاندی اور سونا بھی جمادات سے متعلق ہیں۔ سونے کی ریت کو یا سونے کے ذرات کو بھٹی میں پکھلا کر سونے میں ڈھال لیاجاتا ہے۔ اس دھات کی انسانی معاشرے میں زیادہ قدرو قیت ہے حالا تکہ سونا نہ کھایا جاسکتا ہے اور ندسونے سے پیال بجھتی ہے۔

ذراسوچ تو کمال جارہاہے کیا کررہاہے۔ مجمی تم نے سوچاہے کہ زمین کے ذرات ہر ہر قدم پر تیرے محکوم ہیں۔ تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہر چیز اس میں سونا چاندی سمی شامل ہے پہلے سے موجود تھی۔ توجو یمال ایک محدود وقت کے لئے

تونے اپنی ذات سے زیادہ مٹی کے ذرات کو اہمیت دی۔

ا\_انسان!

زین تھے سے ناراض ہے کہ توزین پر چانا چر تا ہے۔ زین میں سے کھاتا پیتا ہے۔ زمین پر سوتا جاگتا ہے اور تونے صرف زمین کے سنرے ذرات کو سب پھی سمجھ لیاہے۔ توان ذرات کے پیچیے اس طرح دیواندین کیاہے کہ تھے اپنا ہوش تھی

اورجب تخم اینا ہوش نہیں رہاتو تیرے اندر اربوں کمربوں ذرات کو فیڈ کرنے والی

انرجی چند سنری ذرات میں خرج ہوگئی ہے جب کہ تیری زندگی چند مخصوص ذرات یر قائم نمیں۔ زمین کے اور زمین کے اندر اور فضا بھرے ہوئے تیرتے ہوئے معتمول ذرات پر قائم ہے۔

حضرت عیسی عازم سفر ہوئے توایک یہودی بھی ساتھ لگ گیا۔ در خواست کی کہ میں سغر میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ چلتے چلتے جب سورج کی تیش اور و حوب کی تمازت برد ھی تو دونوں نے ایک در خت کے بنچے آرام کیا۔ کھانے کے لئے دونوں نے اپنے اپنے دستر خوان کھولے۔ یبودی نے بید دیکھ کر کہ حضرت عیسی " کے یاس دورو ثیال میں اور یمودی کے باس تین رو ثیال ہیں اس نے دستر خوان سمیٹ لیااور كمامين آب سے عمر ميں بوا ہول۔ زيادہ تھك گيا ہول كھانا كھانے كے لئے ساتھ يانى منیں ہے اس لئے مربانی فرماکر آپ یانی لے آئیں۔ حضرت عیسی " یانی لینے کے لئے

عطے گئے۔ یمودی نے جلدی سے ایک ، رونی کھالی۔ دوبارہ جب کھانے کے لئے بیٹے تو حضرت عیسی " نے فرمایا کہ تیرے دستر خوان میں تین روٹیال تھیں۔ یہودی نے کما آپ کو شک گزراہے روٹیاں دو تھیں۔ حضرت عیسیٰ " خاموش ہو گئے۔ یبووی کھانا کھانے کے بعد لیٹا تواس کی آنکھ لگ گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ " نے مٹی کی تین ڈھیریاں

مائیں اور پھونک مار دی۔ وہ تیوں و هريال سونے كے ذرات ميں تبديل ہو گئيں۔ یمودی اٹھا تو سونے کی تین ڈھیریال دیکھ کر حیران رہ گیا بوجھا یہ سونا کس کا ہے۔ حضرت عیسی تن فرمایاایک و عمری تیری ہے ایک میری ہے اور تیسری اس کی ہے جس نے تیسری رونی کھائی۔ یہوری فورابول پڑاوہ رونی میں نے کھائی ہے۔ حضرت عیسی یا نے فرمایا کہ وہ روتی تونے کھائی ہے توبہ تیسری ڈھیری تیری ہے۔ میودی سونے کی دو ڈھیریول کا مالک بن کر بہت خوش ہوا اور اس نے

کیا گھاٹے کاسوداہے۔

خسر الدنيا والاخرة

ذالك هو الخسران المبين.

"اے آدم کے فرزند!

یہ د نیااس لئے جنم بن گئی ہے کہ آدم کولولاد نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم کو د نیا ك كئيمايا كياب دنيامار يك فنس مال كني "

تجربات مشاہدات ماضی حال بتاتے ہیں کہ دینامیں کوئی بھی بچہ جب آتا ہے تو اس کے لئے وسائل پہلے سے میا ہوتے ہیں۔ ایسامھی نہیں ہوا ہے زمین پر آئے تو اس کے بعد اس کی ضرورت کے مطابق وسائل پیدا ہوئے ہول۔

یہ کیماطلم ہے۔

ہے کیسی جمالت ہے کہ ہم قدرت کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف چل کر سكون واطمينان حاصل كرناجات بير-

زمین هاری طرح عقل و شعور رکھتی ہے۔ زمین ہماری طرح زندہ ہے۔ جس طرح مال کے پید میں مسافرت کر کے ہم یمال آتے ہیں ای طرح سادے وسائل جن پر ہماری زندگی کا انحصار ہے زمین کے پیٹ میں مسافرت کر کے ہمارے لئے دست بست حاضر ہیں۔ وسائل بابعد ہیں کہ جاری خدمت کریں۔ جارے کام آئيں۔ ہميں زند گي تحشيں۔

نمایت عاجزی اور اکساری کے ساتھ کما آپ اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں آپ کوسونے کی کیاضرورت۔ یہ تیسری ڈھیری بھی مجھے وے دیں۔ حضرت عیسیٰ " نے کہا کہ سفر شروع کرتے وقت ساتھ رہنے کاجو معاہدہ ہوا تھااس کو تو منسوخ کر دے۔ یہودی نے کہامیں اکیلائی سفر کرلوں گا آپ جا سکتے ہیں۔ حضرت عیسی " نے ا پنا کمبل اٹھایااور وہاں ہے رخصت ہو گئے۔

یمودی ابھی ڈھریوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ تین آدی نمودار ہوئے انہول نے جب سونے کو دیکھا تو قریب آکر کماکہ بیر سوناکس کا ہے۔ یمودی نے کما میراہے۔ان تین میں ہے ایک نے کہا کہ یہ سونا تیراکیے ہو سکتا ہے۔ہم تین آوی ہیں۔ تین ڈھیریاں ہیں ہم سونے کے حق دار ہیں۔ یبودی نے بر اداویلہ محایا عصر کیا اور پھر خوشامد براتر آیا کہ ایساظلم نہ کرو تمہار ااس سونے پر کوئی حق نہیں ہے۔

طے یہ پایا کہ ایک ڈھیری یمودی کو دے دی جائے اور دو ڈھیریال یہ تیول تقتیم کرلیں۔اس شرط کے ساتھ کہ یبودی بازار میں جائے اور ان تینوں کے لئے کھانا لائے۔انہوں نے کماکہ ہم ڈاکو ہیں شہر میں نہیں جاسکتے۔ یہ پینے نوہمارے لئے کھانا لے آواور ایک ڈھری لے کر چلتے ہو۔ یبودی فی و تاب کھاتے ہوئے غصے کے عالم میں بازار پہنچاوہاں سے کھانا خرید ااور کھانے میں زہر ملادیا تاکہ وہ تینوں ڈاکو کھانا کھاکر مر جائیں اور پوراسونا یہودی کے ہاتھ لگ جائے۔

جیسے ہی وہ کھانا لے کر آیا تینوں میں سے ایک اٹھااور اس نے تلوار تھینج کر سر قلم کر دیا۔ نتیوں بڑے خوش ہوئے کہ حصہ برابر تقسیم ہو جائے گا۔ کھانا کھا کریہ نتیوں بھی مر گئے اور سنری ذرات ہوا میں از کر منتشر ہو گئے۔ منی مٹی میں مل گئے۔

اسم,اعظم

کن کا عمل شروع ہوا کا نتات بن گئی۔ کا نتات کے بارے میں ہمارا علم ابھی محدود ہے۔ ہم اتنای جانتے ہیں کہ کا نئات کے ایک طفیلی سیارہ پر آدم کا وجود ظاہر ہوا۔ یہ سیارہ پہلے سے موجود تھااور آدم کے لئے وسائل میاکرنے کاذر بعد تھا۔۔۔۔۔ کماجاتاہے کہ اس سیارہ پر جنات کی نوع پہلے سے موجود تھی۔ موالید ثلاث موجود تھے کیکن الن کی زندگی عناصر کی مختاج تھی اور عناصر اپنی زندگی کی بقاء کے لئے وسائل کے ذى احتياج يتھـ

آدم کے پیدائش کے بعد حوا (جوخود آدم کے اندر کارخ ہے) سامنے آئی۔ آدم وحواسے نسل در نسل لوگ اس طرح پیدا ہوتے رہے جیسے آدم سے پہلے اس طفیلی سیارہ پر جنات نسل در نسل پیدا ہو رہے تھے۔جب آدم زاد انفر ادی شعور سے نکل کر اجماعی شعور میں داخل ہوا تو ذہن جو محدود سوچ رکھتا تھا۔۔۔۔ کھل گیااور گرائی میں ایک تلاطم بریا ہو گیا۔ دماغ میں ایک گونج ہوئی۔ اس گونج کے ارتعاش نے خیالات کو جنم دیااور خیالات اس نقطه پر مر کوز ہو گئے که '

کا کنات کیاہے؟

کا ئنات کیوں ہے؟

کا نتات کیے شروع ہوئی ؟

جیے جیے انسانی سوج میں ارتقاء ہو تارہایہ سوالات اہمیت اختیار کرتے گئے۔ ار تقائی عمل ہے گزرنے والے شعور نے۔۔۔۔

ذبمن کی پستی میں جب اپنے اوپر آسان کو چھت دیکھا تواہے چاند' سورج' ستارے نظر آئے۔ چاند سورج ستاروں کا گھٹاہڑ ھناڈوہنا طلوع ہونا شعور کے لئے مزید سوالیہ نشان پ جو چیز مارے لئے سائی گئی ہے جو چیز مارے لئے محکوم کردی گئی ہے ہماس کے غلام بن مکتے ہیں۔ ہم نے اپنی ذات مٹی کے سنسرے ذرات پر قربان کروی ہے۔ حضور قلندربلالولياء ٌ فرماتے ہيں۔

زمین پر موجود شاریات سے زیادہ ذرات میں سب سے زیادہ بے و فاسنسر بے ذرات ہیں۔ پوری تاریخ میں ایک بھی ایس مثال نمیں ہے کہ ان ذرات (Gold) نے کسی کے ساتھ وفاکی ہو۔ انسان جب تک ان ذرات کو پیروں تلے رکھتا ہے ہیہ ذرات غلامی کرتے ہیں اور جب انسان ان ذرات کو تاج بنا کر سریر رکھ لیتا ہے تو انتہائی حد تک بے و فائی کرتے ہیں اور انسان کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر کے مار دیتے ہیں۔



پیروکارول اور وربار میں جنت کے آرزو مندول نے اینے علم کا جادو جگایا۔ بانس اور

رسیال پھینک ویں۔۔۔۔بانس اژ دھائن گئے اور رسیال سانب بن گئیں۔۔۔ خدائی

نما تندے موسی اسنے سانپول سے بھر ی ہوئی فرعون کے دربار کی زمین پر عصار کھا تو

ال نين مول كونگل ليا ـــ فرعون كى ظلم وستم رسيده قوم كى قدرت في مدوكى اور

زمین پر جنت سادی۔

کے لئے اپنے بر گزیدہ بندے بھیجتی رہی۔۔۔۔

اس طرب نرعون کی خدانی دریایر دیمو گنی۔۔۔۔

ین گئے۔ آوم زاد نے سوچنا شروع کر دیا کہ گھٹے ہو صنے پیدا ہونے نشوو نمایانے اور فنا

ہونے کا نام کا نتات ہے اس نے بدراز جان لیا کہ کا نتات مسلسل حرکت ہے۔الی

اوڑھ کراس ہے مالی فائدہ اٹھایا اور ماور ائی طاقتوں کا خوف مسلط کر کے سیدھے ساوھے

عوام کوبے دست ویا کرنے کے لئے ایس سے قوانین وضع کے گئے جن

اس طرح دو گروہ زمین پر من مانی کر ۔ پ قادر ہو گئے۔ ایک گروہ نے

عوام کی اس طرح بے دست ویا کر دیا کہ ان کی چود هر نت قائم مو گئ۔

حرکت جو ہر آن ظاہر ہوتی ہے اور دوسری آن آنے سے پہلے مخفی ہو جاتی ہے۔

اسم اعظم

انسانی براوری کے قطین اور جالاک لوگ عوام کونہ صرف اپناغلام برانے کی تدييرين كرتے رہے بلحد معبود بن كرالله كى مخلوق كوائي مخلوق ممانے كى ساز شول ميں مصروف رہے۔ادھریہ سب ہو تار ہااور دوسری طرف قدرت عوام کی مگسبانی اور تحفظ

ی تاریخ کے صفحات میں دونول گروہوں کے در میان پہلا معرکہ حضرت ار اہیم طلیل اللہ کے دور میں ہول بدترین تدبیر سے انہیں منجنیق پر بٹھا کر آگ کے الاؤمين چينک ديا۔ ليکن شکست ان کا مقدر بن گئی۔ ان کی د برکائی موئی آگ گلز ار بن گئی۔ دوسر ابرد الشعرك حضرت موى " كے دور ميں ہوا۔ فرعون جو خدائى كا وعويدار تھا

---- اس نے مذہبی پراہتوں اور جاووگروں کو میدان میں طلب کیا۔ فرعون کے

ے اس لئے یمی پرستش کے لائق ہے۔اس نظریہ نے انسان کو ایک ختم نہ ہونے والے قیاسی گور کھ و صندے میں گر فتار کر لیا۔ چالاک اور ذہن لوگول نے ندہجی لبادہ

ند مبی دانشوروں نے اپنے لئے ایک نظریہ حیات بنادیا کہ ۔۔۔۔ سورج ہر کحاظ سے بوا

آرائی بو هتی ربی۔ تیاس آرائی جب مادرائیت میں تبدیل ہو گئی تو عقیدہ بن گئی اور سورج کی پرستش ہونے لگی ۔۔۔۔۔ سورج کی پرستش نے غیروں کی پرستش کا

دروازہ کھول دیا اور پھر لوگول نے دیو تاؤل اور دیویوں کو بو جنا شروع کر دیا۔۔۔۔

توانین میں دہشت کے علاوہ کچھ نہ تھا۔

آیا تواس کانام مینڈھاہیل پھوسر طان شیر وغیرہ رکھ دیا۔ جھرمٹ نے انسانی شکل اختیار تواس کانام اسی مناسبت ہے رکھ دیا۔ یہ سلسلہ دراز چلتارہا۔ نام تووہی رہے لیکن قیاس

اور ستارے کا سات کی بساط ہیں۔ اس مفروضہ کو بدیاد بنا کر ستاروں کے جھر مٹول اور

كمكشاؤل كے كھيلاؤكى مناسبت سے سارول كو شاخت كرنے كے لئے انہيں عانوروں کی شکل وصورت دے دی گئی۔ اگر ستاروں کا جھر مٹ دنبہ کی شکل میں نظر

عاند سورج اور ستارول کی گردش ہے انسان نے میہ سمجھ لیا کہ ۔۔۔ نسیارے

زماندبد لتاربا فراعین اپنی حشر ساماندل کے ساتھ آتے رہے ۔۔۔۔۔اور

اسم اعظم

## کیاآپ کواپنانام معلوم ہے

یہ تو جھے معلوم نہیں کہ میرانام کب اور کیوں رکھا گیاالبتہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ و نیامیں کوئی بھی چیز بغیر نام کے نہیں ہے اور نام دراصل کسی شنے کی شاخت کے لئے ضروری ہے۔ جس طرح و نیامیں لا کھوں کروڑوں چیز وں کے نام ہیں اور یہ نام ان چیز وں کے شاخت کراتے ہیں اس طرح میرانام بھی رکھا گیا۔ لا کھوں کروڑوں مال ان چیز وں کی شاخت کراتے ہیں اس طرح میرانام بھی رکھا گیا۔ لا کھوں کروڑوں سال سے میں اس نام سے جانا پچانا جاتا ہوں۔ نام جس طرح انسانوں کی شاخت کے لئے مجبوری ہے اس طرح پر ندوں 'چر ندوں ' در ندوں ' حشر ات الارض اور در ختوں کی شاخت کے لئے بھی مجبوری ہے۔

دیکھے تا!ایک جگہ بادام انار امرود 'ناشیاتی 'چیکو سکترہ کیلا' آم اور پہی پڑے ہوئے ہوں اور الگ الگ نام نہ ہوں تو ہمبادام کوبادام نہیں کہ سکتے۔

یہ حقیقت بھی سامنے ہے کہ جس طرح کور کے انڈے سے کور اور مرغی

کے انڈے سے مرغی نکلتی ہے 'بادام کے در حت پر بھی بادام لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا

کہ بادام کے در حت ہے آم اور آم کے در حت پر امر ود لگے ہوں چوپائے اور دو پیرول

پر چلنے والے افراد میں بھی نبلی سلسلہ نشلسل سے قائم ہے۔ دوپاؤں پر چلنے والے آدی

کے چودوبی پیروں پر چلتے ہیں اور چار پیروں پر چلنے والے چوپائے کے چے چار پیروں

پر چلتے ہیں۔ دو پیروں پر چلنے والے آدمی کی جڑاوپر ہوتی ہے جبکہ در ختوں کی جڑیں

پر چلتے ہیں۔ دو پیروں پر چلنے والے آدمی کی جڑاوپر ہوتی ہے جبکہ در ختوں کی جڑیں

انکاد کی مجال نہیں کہ آدمی ایک در خت کی طرح ہے۔ در خت بی کی طرح نشوونما

ہوتی ہے۔ در خت بی کی طرح آدمی کی نسل چلتی ہے۔

میری کمانی کا آغازیہ ہے کہ میں جنگل میں بے شار در ختوں کے ساتھ رہتا

موی کا تشخص بھی بر قرار رہا۔ آج پھر سے عقیدہ کی بدیاد پر چالاک لوگ سیدھے سادے عوام کو ایک اللہ ایک رسول ایک کتاب پر ایمان رکھنے والوں کو اپنی خواہشات پر بھین پڑھادینا چاہتے ہیں۔۔۔۔ار تقائی دور کے ابتدائی مرحلہ میں 'سورج کی پرستش سے یہ کارنامہ انجام دیا گیا تھا۔۔۔ فی زمانہ یہ کام دولت پرستی سے شروع کیا گیا۔۔۔۔۔دولت پرستی کس بھی

> اور جولوگ جمع کرتے ہیں سونااور چاندی اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر دیتے ان کے لئے عذاب الیم کی بھارت ہے۔ (القرآن)

طرح سورج پرستی ہے کم نہیں۔۔۔۔جو کسی بھی طور پر بت پرستی ہے کم نہیں ہے۔



قا۔ میں پیدا ہوا اور جوان ہوا۔ جوان ہونے کے بعد میری سل کا سلسلہ شروع ہوا۔
آدمی کی نسل تو ایک ایک کر کے پھیلتی ہے۔ گر میری نسل کے پچھ ایک وقت میں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ آدمی کے اندر ریڑھ کی ہڈی دراصل ایک تناہے جس پر آدمی کا سرایا قائم ہے اور در خت میں کی ریڑھ کی ہڈی در خت کا تنائن جاتی ہے۔ جوانی میں جب تناور ہوا تو سینکڑوں شاخوں پر لاکھوں ہے نکل آئے جیسے انسانوں کے چرا اور جسم بیال آیا ہے۔ یہ اور ور پھرمیریان

شاخوں پر کھل آگئے ' کھل لگ گئے تو چرا ہوں کے لئے راشن کابند وہست ہو گیا۔ نہیں ۔ معلوم کما کمال سے پر ندے آتے اور میرے دستر خوان پرسے خوب سیر ہو کر کھاتے۔

ایک مون موہنی چھوٹی ہی چڑیا آئی۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھایا اور پھر سے
اڑگئی۔ فضا میں معلق اڑتی رہی اور بزاروں میل دور جاکر اسے آدمی کی طرح رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی۔ فراغت کے بعد میر اایک جائز مین پرگرا توزمین نے اسے
اپنی گوذ میں سمیٹ لیا۔ زمین کی گود میں حرارت وہرودت سے میر سے اندر ایک نئی رندگی دوڑ گئی اور بالکل اس طرح جس طرح آدمی مال کے بطن سے پیدا ہو تا ہے میں
ندگی دوڑ گئی اور بالکل اس طرح جس طرح آدمی مال کے بطن سے پیدا ہو تا ہے میں
نے بھی زمین کی کو کھ سے جنم لیالیکن فرق سے تھا کہ آدمی کے بچ کو اس کی مال سردی
گرمی سے چاؤ کے لئے کپڑے نہیں تھے۔ بھوک پیاس رفع کرنے کے لئے زمین کے
سینے میں دودھ نہیں تھا۔ مجھے بھوک پیاس کا نقاضا پورا کرنے اور سروی گرمی سے
حفاظت کے لئے خود بی انظام کرنا تھا۔ میں نے بیات جان کی تھی کہ در خت کی مال
صرف جج پیدا کرنے تک مال ہوتی ہے۔ پیدائش کے مراحل سے گزر کرور خت کو
خودا ہے: ایک پیرز کھڑ اہونا پڑتا ہے۔ میں نے مردانہ دار نہیں اس لئے کہ مردایک

عضوضعیف ہے 'درختانہ داربارش' آند ھی 'طوفان کامقابلہ کیا امرا لیک در خت بن گیا۔ جس کے نیچے ایک دودس بیس نہیں پچاس آدمی دھوپ کی تمازت سے پچنے کے لئے میرے سائے میں ٹھسرتے تھے' بیٹھتے تھے اور آرام کرتے تھے۔

میں خوش تھا کہ میں اس حیثیت میں آدمیوں سے افضل ہول کہ کوئی در خت کسی آدمی کے سائے میں نہیں رہتا۔ میں نے ابھی جوانی کی وِری بہاریں بھی نہ دیکھی تھی کہ ایک دن مکروہ شکل آدمی آیا اور بغیر کسی قصور کے پ در پے اوپر کلماڑی کے وارکئے میں بہت چیخا 'بہت شور مجایا۔

میں نے کہا'

"اے میرے دوست آدمی ! میں نے آندھیوں اور طوفانوں کا مقابلہ کر کے خود کواس قابل بہایا ہے کہ تو اور تیری اولاد 'میر ہے سائے میں رہے اور تو میرے خون جے تو پائی کے برابر بھی نہیں سمجھتا ' ہے ہے پھل کھائے اور ان یے رس ہے اپنی توانائی میں اضافہ کرے۔ "لیکن اس ظالم آدمی نے میری سی التجابر کان نہیں دھر ا' میری کوئی بات نہیں سی ۔ میرے اندر کلماڑی ہے پڑنے والے گھاؤ میں سے رہنے والے خون سے وہ اتنا بھی متاثر نہیں ہوا کہ اس کی آنکھ ہے ایک بی آنسو ڈھلک پڑتا۔ وہ دیوانہ وار میرے وجود کو تیز دھار کلماڑی ہے نہی کرتا رہا۔ یہاں تک کہ میں روتا بلکتان مین پر گرگیا۔ آدم ذاو نے اس پر بھی بس نہیں کیا میری بری بردی شاخوں کو جو میرے جسم میں ہڈیول کے قائم مقام تھیں اس بے رحم آدمی نے الگ الگ کر کے میں جھونک دیااور مجھے فاکسٹر کر دیا۔

میری اولاد ابھی زندہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ انسان سے انتقام نہیں لے گ اس لئے کہ انتقام جیسی بدہیت عادت تو آدمی ہی کو زیب دیتے ہے۔

#### عورت مر د کالباس ہے

کو کی نظام اس ہی وقت نظام کادر جدیاتا ہے جب اس کی بنادیں معجکم ہول اور اس نظام کو چلانے والے اس کی حفاظت میں کمر بسته رہیں۔ زمین پر آدم وحوا کے وجود ك ابتدائى مرحله ب لا كھول سال بعد تك معاشرتى نظام قائم ہے۔ جيب جيب شعوری ارتقاء ہو تارہا۔۔۔۔۔ معاشر ہے کی بدیادیں تو وہی رہیں لیکن ضرورت کے مطابق اصلاح و تجدید ہوتی رہی۔ آوم و حواجنت سے جب زمین یر آئے تھا س وقت ستر یوشی کا نظام قائم ہو گیا تھا۔ زمین پر آدم وحواکی نسل بوطی توزندہ رہے کے لئے وسائل کی پیداوار اور تقتیم کا عمل شروع ہولہ پھریہ معاشرہ ایک عورت اور مرد کی حسن تدییر سے خاندان و قبائل و قوم اور ملک کی صورت اختیار کرتا چلا گیا۔ زندہ رہے اور حیوانات سے متاز ہونے کے لئے آدم " نے (اینے اس علم سے جواسے یوم ازل میں منتقل ہو چکا تھا) قوانین بنائے۔ اہیل' قابیل دونوں بھا کیوں میں سے ایک بھائی نے جب اینے اوم" کے مائے ہوئے قانون کو ضد 'ہث و حرمی اور اپنی انا ے توڑ ڈالا' توزمین پر پہلا قتل ہوالینی قانون توڑنے کا پہلا روعمل اولاد آدم " کے سامنے قتل کی صورت میں ظاہر ہوا۔

اسے من مرسلت میں اور میں انسانی نسل کے لئے جو معاشر تی تو انین تر تیب دینے وہی دین حق کی بدیاد ہے۔ اس بدیاد پر اصلاحی کام شروع ہوا میں تر تیب دینے وہی دین حق کی بدیاد ہے۔ اس بدیاد پر اصلاحی کام شروع ہوا میں۔۔۔۔ مرداور عورت دونوں کے حقوق کا تعین ہوا۔ دونوں کے حقوق و فرائض متعین کرد یے میں۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوشیار اور خود غرض لوگوں نے اس معاشر ہے میں قد غن لگائی اور اصلاحی معاشرہ تخ بی معاشرہ من گیا۔۔۔۔ مرد چونکہ اعصافی طور پر مضبوط تھااس نے چالاک حکمت عملی کے تحت زور بازو ہر چیز کو اپنی میں ایک در خت ہوں۔ میر ااصل مسکن جنگل ہے۔ جمال در ندے بھی رہے ہیں۔ میں ایک در خت ہوں۔ میر ااصل مسکن جنگل ہے۔ جمال در ندے کو بھاڑ کھایا ہو 'کی در ندے نے کسی در ندے کو بھاڑ کھایا ہو 'کی در ندے نے کسی در ندے کو قتل کر دیا ہو۔ بیبد نمائی آدم ذاد کے ہی جھے میں آئی ہے کہ وہ اپنے بھائی آدم کو قتل کر دیتا ہے۔ جب آدم خود اپنا قاتل بن گیا ہے تو اس سے شکوہ شکایت کوئی کیا کرے۔۔۔۔۔۔اور کیوں کرے۔

میر اکام خدمت ہے 'محبت ہے 'میرے پچ در خت ای وصف کو قائم رکھیں گے۔ اے اثر ف المخلو قات آدمی!

ياد ركه!

محبت زندگ ہے'

انتقام عقومت ہے۔

ظلم ہلاکت ہے'

حکم عافیت ہے

قل پاپ اور یز دلی ہے۔

معاف کردینابہادری ہے۔

100

آدمیول کا جال نثار دوست ایک درخت

ملكيت ساليا۔ آدم كمائي موئے قانون كم

" مرد وعورت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اور لباس ہیں اور دونوں اس طرح مساوات کے عمل میں شریک ہیں کہ ہر کوئی اپنافر ص پوراگرے اپناحق حاصل کرے کسی کے حق پر غاصبانہ قبضہ نہ کرے ادراپناحق نہ چھوڑے۔"

پر عمل نہیں ہوسکا۔چو نکہ معاشرہ مرداور عورت (دویونٹ) کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتاس لئے مردنے پہلی ضرب عورت پرلگائی اوروہ یہ بھی بھول گیا کہ۔

"مرد کی پیدائش اور تخلیق کے عمل میں مرد کے کردار کے مقابلے میں عورت کا کردار تین جھے زیادہ ہے۔"

جنسی غلبے نے آدم زاد کو حیوانات ہے زیادہ مغلوب کر دیا۔ اوراس طرح۔۔۔۔۔

عورت کو گھر بلواستعال کی ایک چیز سمجھا جانے لگا۔ بھیرہ بحریوں کی طرح اس کی خرید و فروخت ہونے لگی۔ مرنے والے مرد کے مال کے ساتھ عورت وراثت میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ یورپ میں عورت کر، و قعت اس حد تک کم تھی کہ وہ عورت کو انسان تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ ہندوستان میں بیوی کو خاوند کے ساتھ ستی کردیا جاتا تھا۔ یعنی خاوند کے ساتھ زندہ جلادینا عورت کا مقدر ساویا گیا تھا۔۔۔۔۔

سوال یہ ہے کہ سب کچھ مر د ہی کیوں کرتے ہیں۔ کیا عورت میں عقل د شعور نہیں ہے۔ کیاعورت مر د کی مال نہیں ہے۔ کیادہ عضو معطل ہے ؟

روسی ہے۔ یو روسی مرد نے اپنی طاقت مضبوط اعصاب شیطنت اور مرد فریب سے عورت کو اقتدار میں اپنی طاقت مضبوط اعصاب شیطنت اور مرد فریب سے عورت کو اقتدار میں اپنی رابر نہیں بٹھایا۔ اب جب کہ عورت کو حقوق دینے کیابا تیں ہورہی ہیں اور مساوات کے نام پر عدم مساوات کی تحرکییں چلائی جارہی بیں مادی چکا چوند میں معاشر ہے کو تاہی کی طرف د حکیلا جارہا ہے یہ بھی زمین پر آباو پر امن لوگوں کے خلاف ایک سازش ہے۔

عورت اور مرد معاشرے کے دواہم رکن ہیں جس طرح مرد کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں ہو سکتاای طرح معاشرے کے اہم ترین رخ مورت کو اگر الگ کردیا جائے تو سار اکا کتاتی نظام در ہم برہم ہو جائے گا۔

جائے توساراکا نتاتی نظام درہم ہم ہم جوجائے گا۔ خالق کا نتات نے جو تخلیق کرنے والوں میں بہترین خالق ہے۔ کا نتاتی معاشرے کو دور خوں سے بتایا ہے اور باربار پیغیبروں کے ذریعہ اس کی وضاحت کرائی ہے۔ حضرت آدم" سے لے کرسید نا حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک ایک لا کھ چوہیس ہمرار پیغیبروں نے ایک ہی بات کو دہرایا ہے کہ اور ڈر لعم بنی ہے۔

حیرے آندر کی آتما تیری روح نے میری تخلیق ک ہے۔

اے عورت!

تومیری شاخت ب تونه ہوتی تومیں بھی نہ ہو تا۔

میری رگوں میں جوخون دوڑر ماہے دہ تیر ای خون ہے۔

میری زندگی مین جو انر جی جل رہی ہے وہ تیری آغوش کے کمس کی گرمی ہے۔ تونے میرے باپ کو مضبوط اعصاب خش کر خوصورت پیکر ہمایا۔

تومیری ایس اس بے جس نے مجھے بھی باپ کے مقد س مر ہے پر فائز کر دیا۔

اے ال! آج پھر تیری نسل کو تیری ضرور ت ہے۔

تواہیے پیوں کے دلول میں انسانوں کی محبت بھر دے۔

الی تربیت دے کہ نوع انسانی میں سے نفرت و حقارت کے جذبات سروپڑ جائیں، ختم ہو جائیں۔

ب الی تعلیم دے کہ تیری اولاد' مادیت کے عفریت سے نجات حاصل کر کے۔۔۔۔۔۔

مادیت کے خالق کی گود کوا پنامسکن ہنائے۔

اے ماں! ٹھنڈے موسم میں توسورج کی تپش ہے۔ گرم لہروں کو ٹھنڈ اکرنے کے لئے تو چاند کی چاندنی ہے۔ تودن کا اجالا ہے اور ستاروں تھری رات کی کمکشاں ہے۔ تواولاد کا سکون ہے۔

اے مال!

تخجيج تيرى مامتاكاواسطه

تواین روحانی قو تول سے جاراسکون لوٹادے۔۔۔۔۔۔۔۔

عورت اور مر د دور خول کی تخلیق ہے عورت اور مر د دونول کے اپنے اپنے فرائض ہیں جب بھی ان فرائض منصبی کو کم و قعت سمجھا جائے گامعاشرے میں ٹوٹ بھوٹ کا عمل شر وع ہو جائے گا۔

اسلام الله کا قانون ہے اس قانون نے عورت کو مساوی حقوق دیتے ہیں۔
معاشرے کی تغییر میں عورت کا بھر پور کر دار ہے۔۔۔۔۔وراثت میں اسے جھے
دار بنایا ہے۔بالغ عورت کو کس کے ساتھ نکا آپر بجبور نہیں کیا جاسکتا۔ شوہر کے لئے
عورت کے حقوق پور کر نااسے خوش رکھنا اور اس پر خرچ کر نااللہ نے عبادت قرار
دیا ہے۔ عورت کے اوپر بھی مر د کے حقوق قائم کئے ہیں۔ عورت کو معاشر کے گئیسر
میں ایک اہم کر دار اداکر نے یعنی اولاد اور نسل انسانی کی صحیح تربیت اور تعلیم کی ذمہ

موجودہ سائنس اور ماویت گزیدہ معاشر ہے میں عورت کے اوپر یہ فرض عاکد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دیئے ہوئے حقوق کی حفاظت کرے ۔۔۔۔۔ اپنی انا کو ٹولے اور دیکھے کہ اس کے کاندھوں کو قدرت نے کتنا طاقتور اور مضبوط پہلیاہے۔

عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنی نسل اور اپنی اولاد ۔۔۔۔۔۔ بیٹے اور بیٹی ور کو بتائے کہ مادی اقتدار عارضی ہے مادی زندگی فریب ۔ لباس میں قید ہے ہیں مادی اقتدار کے بجاری اقتدار کے بجاری افتدار کے بجاری افلاقی قدرول کو پامال کر دیے بیں اور زمین آگ کادریائن جاتی ہے اور اس آگ میں مرد اور عورت دونول جل کر بھسم ہو جاتے ہیں۔

اے عورت! تومیری مال ہے۔

تونے جھے جنم دیا ہے عدم سے وجود میں لانے کے لئے تومیرے لئے وسیلہ اور ذریعہ بنی ہے۔

روشنی قید نهیں ہوتی

مادی وجود جس بساط پر نمودار ہو تا ہے۔ جس بساط پر آگے ہو ھتا ہے اور جس بساط پر منظر سے غائب ہو جاتا ہے وہ سب کیلئے ایک ہے۔

ابھی تک سائنسی دنیا میں کوئی ایساعلم مظر نہیں بیاجو اس بات کی تشر سے کر دے کہ بساط کیا ہے۔

کوسٹش لوگول نے بہت کی کہ بساط پر سے پردہ اٹھ جائے گر پردہ تو جب المضط کا جب کی کہ بساط پر سے پردہ اٹھ جائے گر پردہ تو جب المضط کا جب کمیں کمیں کسی کو پردے کے بارے میں کوئی خبر مل گئی ہے تو دہ خبر بھی خود پردہ ہے۔ نقاب رخ الث دیا جائے تو ہوی سے بردی دانشور نہ بات 'بعد میں بات بن کرایک نہ سلیحنے والی گھی بن جاتی ہے۔ ایسی گھی جو سلیحتی نمیں۔ اگر شعور '

لا شعور اور ورائے لا شعور کی بھاری اور مشکل اصطلاحات کا سمار الے کر پچھ عرض کیا جائے تو دمبات ہے ہوئی ہے۔ جس پر انسانی ارتفاء کی بنیادر کھی ہوئی ہے۔

ارتقاء كياب؟

ار قاءیہ ی توہے کہ۔۔۔۔۔۔۔۔

آدمی این پر ائیول کز ور یول کو تابیول کو چمپاتا ہے۔

اور خود کودوسترول سے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کر تاہے۔

میں بھی کا نتات کے ایک کنے کا فرد ہوں وہ کنیہ جو زمین پر آباد ہے۔ مفت خوری جس کاطر وامتیاز ہے۔

پیداکوئی کرتا ہے۔ کماجاتا ہے مال نے پیداکیا۔ کفالت کوئی کرتا ہے کماجاتا ہے باپ نے پرورش کی۔ عقل و شعور پت نہیں کمال سے ملتا ہے۔ کما جاتا ہے کہ حجر وں اور مدر سول سے شعور ملا ہے۔ زمین پر دند ناتا پھر تا ہے۔ زمین کے بطن کو اپنے نو کیلے خنج وں سے چیر تا ہے۔۔۔۔۔۔اس میں داند ڈالٹا ہے اور زمین سے خراج وصول کرتا ہے۔ کبھی یہ نمیں سوچناکہ زمین کا بھی کوئی حق ہے۔

جس نے زمین دی ، جس نے ایک پھوٹی کوڑی گئے بغیر پانی دیا ، ضرورت سے بہت زیادہ وافر مقدار میں ہوادی اس کا تذکرہ آبھی جائے تو ایبالگتا ہے کہ بے کاربات کی جاری ہے۔ بردا ہو ، چھوٹا ہو ، کم عقل ہو یا دانشور ، غریب ہو یا دولت کا پجاری قارون سب مفت خورے ہیں احسان فراموش بھی ہیں۔ قارون سب مفت خورے ہیں احسان فراموش بھی ہیں۔ یہ بات میں نے (جب کے میں بھی مفت خوروں کی فہرست میں ادل نمبر پر بوں) اس ، قت جانے کی کوشش کی تھی جب میری دادی امال زندہ تھیں ، میری دادی امال زندہ تھیں ، میری دادی امال کا دادی امال کا

ریت کے ذرات میں چبک منتقل کر رہی ہیں۔ مجھی جمھے دادی اماں گلاب کا بھول نظر آتیں۔ دادی امال کی عینک کے موٹے بھاری گلاس کے پنچے جمھے ان کی آتکھیں غزال جبٹم نظر آتیں۔ اور جب میں دادی امال کے گلے میں باشمیں ڈال کر ان کی آتکھوں میں اتر جانے کا سپناد کھا تو دادی امال مجھے سینے سے چہٹا کر اتنا بیار کر تیں کہ میرے اوپر خمار

چھو ٹامنہ 'بڑی بات!

ایک دن مین نے دادی الاس سے بوجھا۔۔۔۔۔۔۔

چھاجا تااور میں ان کی گور میں دورھ پیتے پچے کی طرح سوجا تا۔

میں کون ہول۔۔۔۔۔ میری مال ساتھ کھڑی تھیں۔انہول نے سنا تو لگاکہ ان کی آنکھیں پھیل گئیں اور مجھے دادی امال کے پاس سے تھییٹ کر اپنے وجود میں سمیٹتے ہوئے کملہ۔۔۔۔۔

اے لڑے! توبہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ کیا تیرے اوپر کوئی۔۔۔۔۔ تو نہیں ہے۔ بہو! خدا کے غضب سے ڈرو۔ ایسی بات بھی زبان سے نہیں نکالتے۔

ميرىمان يولى!

تائی جی۔ دیکھو توسسی۔ لڑکا کیاہول رہاہے۔ پوچھتاہے میں کون ہول۔۔۔۔۔ اس کی عمر تود کیھو 'اے اللہ تواس کو حفظ وامان میں رکھ۔

دوسرے دن دادی امال کے نرم وگرم۔ دادی امال کی خوشبوے مسکتے لحاف میں پھر میں نے یمی سوال دہر ادیا۔

دادی امال نے مجھے ایک لمبی کمانی سنائی۔ کمانی سنتے سنتے نیند کی دیوی مجھے آسانوں میں از اکر لے گئی ۔۔۔۔۔

بس اتنایاد رو گیابه

بیٹا! تیرانام میں نے رکھاہے۔ تومیر اسورج ہے۔

جیسے جیسے ماضی پروے میں غائب ہوتارہا۔ حال سے پنجہ کشی جاری رہی۔ حال کی ہرسیر تھی چڑھتے وقت دماغ کے کسی گوشے سے یہ آواز آتی۔

بٹیاتو میر اسورج ہے

میں سوچنا کہ۔۔۔۔۔

سورج روشنی ہے۔

سورج زندگی ہے۔

سورج ہر فرد کے لئے توانائی ہے۔

میں سورج کس طرح ہول۔ میر اوجود تو خود توانائی کا مختاج ہے۔ میر ۔ وجود میں اندھیرے عفریت بن گئے ہیں۔ میر کی زندگی اسپیس میں ہدہے۔ روشنی تو قیع نہیں ہوتی روشنی کو توقید نہیں کیا جاسکتا۔ افتال و خیز ال ماہ و سال گزرتے رہے۔
محوک اور افلاس نے منہ چڑلیا تو آسان سے نفتوں کی بارش برسی 'اینوں نے دکھ دیئے تو غیر ول نے زخموں کو مندمل کرنے کے لئے بھوئے رکھے۔

ہے سروسا انی میں وحدت کا جلوہ دیکھا۔خوشحالی میں خود کو کبرکی تصویر بنتے دیکھا۔

خاندانی و قاریے دوسرے لوگ یونے نظر آئے گر ہ قدم پر اور ہربر انَّ

کے وقت دادی امال کے بیالفاظ میرے اندر گو نجتے (Echo) رہے ۔۔۔۔۔

بیٹا تو میر اسور ن ہے۔

یہ الفاظ مجمعی جمعے برائیوں کی تمازت سے جھٹس ڈالتے اور مجمعی دادی امال کی روح میرے اوپر سابیہ قلن ہو جاتی۔ و میرے میرے اندر کا سورج جو شک اور بے بیٹنی سے گمنا گیا تھا افق سے باہر آیا اور اس سورج نے نیر تابال بننے کے لئے سفر شروع کر دیا۔

حفرت محمد عظیم سے راہ و رسم پور می جذبات واحساسات محب بن گئے۔ پھر محبت نے عشق کاروپ دھار لیااور عشق مجازی سر لیا عقیدت کی تصویر بن گیا۔

• ۱۹۵۰ء جنوری کی ایک صبح ایک دوست کی تلاش میں اخبار ڈان کے دفتر میں محباقو دہال ایک صاحب سے دعاسلام ہوئی۔ زندگی میں پہلی مر تبدا تناپر سکون چرہ دکھی کر دل انتقل پیشل ہوگیا۔ شاد اب اور پر سکون چرہ 'آ کھول میں کیف و مستی کا خمار مردانہ وجاہت کی کھل تصویر ۔۔۔۔ یقین نہیں آیا کہ اس زمانہ میں کی بھے

کواتاسکون میسر آسکتاہے۔سریلی شیریں گر مردانہ بھاری آواز میں اس بعدہ نے کہا۔ "تشریف رکھیں کیاکام ہے۔"

اور پھر گفتگو کاسلسلہ چل نظا۔ اس وقت بھر پورجوانی کے منہ زور گھوڑے کی رکابیں میں نے مضبوط ہا تھوں سے تھام رکھیں تھیں۔۔۔۔۔ عظیم بعدہ نے میری عمر اور میرے جذبات کی مناسبت سے دوشعر سنائے۔ آتھوں میں چیک اور خمار کے سرخ دورے میری آتھوں میں دیکھ کر عظیم بعدہ نے دل پر نشتر رکھ دیا۔

محبت کرتے ہو۔۔۔۔۔ میں گم سم ہو گیا۔ ایک جاب تھاجو میرے اوپر چھا کیا۔۔۔۔۔ پلکیس حیائے یو جھ سے جھک گئیں۔۔۔۔۔ میرے اندر کاچور پکڑا گیا۔ محبت کرتے ہو' بے وفائی کے ساتھ

بے وفا بننا' محبت کے ساتھ اس دنیا کی ریت ہے میں یو جھل قد مول سے اٹھاسلام کیا۔ کما'پان تو کھاتے جائے۔ میں جس دوست کی تلاش میں گیاتھاوہ نہیں ملا۔ مگر مجھے مستقبل کادوست مل گیا۔ایسادوست ایک روز جب میں دریائے ہلاکت و تاریکی میں ڈوب کر مر جانا چاہتا تھا داوی امال کی روح نے مجھے سارادیالور کما۔

ينا نظار كر ......

۔ تیرے اوپراللہ کی رحمت نازل ہو چکی ہے۔ انسانی شاریات سے بہت زیادہ ایک عظیم ہمدہ تیرے اوپراپی شفقتیں محیط کر

دے گااور بیٹا!

تومیر اسورج ہے۔ تیری روشنی تھلیے گا۔ داوی امال کے بیہ الفاظ

"بيناتومير اسورج ہے"

محول کے خانے میں جارا ہے۔ نیکن دادی مال کے بید الفاظ عظیم ہمدہ سے گا۔ میرے خون کے ساتھ میرے اندر مسلسل کو نجتے رہے۔ میں نے سجدے میں گر کر انڈ کے حضور دعاکی' التجاکی :

> اے اللہ! عظیم ہمدہ ملادے۔ اے اللہ! عظیم ہمدہ ملادے۔ اے اللہ! عظیم ہمدہ ملادے۔ اور اللہ کاوہ فرستادہ عظیم ہمدہ مجھے مل گیا۔

جس کانام نامی اسم گرای حضرت محمد عظیم بر خیاالمعروف حضور قلندر بلبااولیائے ہے۔ میرے اندر کی آتما کو قرار آگیا۔ تاریک زندگی روشن ہوگئی۔ مجھے اجالا مل گیا۔ ایسالگاکہ یوم ازل میں اس عظیم بعدہ پر میری روح قربان ہوگئی تھی۔ دھیرے مجھے ایک فوجی نے وار نگ دی اور بعد وق میری طرف تان لی۔ میں نے اس سے اس بی کی زبان میں کہا۔

آگر گرنتھ صاحب کے اور اق اس طرح زمین پر ہوتے توکیاتم انہیں نہ اٹھاتے؟ فوجی بعد ق پر ہاتھ مار کر المینشن ہوگیا اور دونوں ایر بیوں پر گھوم گیا۔ میری آنکھوں ہے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا اور میں سوچنے لگا مسلمان اتا بے حس ہوگیا ہے کہ اسے یہ بھی نظر نہیں آتا کہ قرآن کی بے حرمتی ہورہی ہے۔

جو قافلے ریلوں میں سفر کر کے آئے ہیں انہیں آج بھی یاد ہے کہ ریلوں کی چھتوں پر پخستہ ہواؤں میں انہوں کے ایسے گور چھتوں پر پخستہ ہواؤں میں انہوں نے سفر کیا ہے جو جہاں گر گیادہ وہاں مر گیا۔ بے گور و کفن لاشیں ریلوے لائن کے دونوں اطراف نظر آر ہی تھیں۔ ہماری پاک فوج ریلوں

و ن لا یں رہومے لان سے دونوں اسر اف سفر اربی میں ہماری اس موری ہوں ہم اسلامی استان زیرہ نہ آتا میں آسنان زیرہ نہ آتا

ان حالات میں کیسے کسی کے چرے پر سکون مل سکتا ہے۔ میں ایک ٹوٹا ہوا ریزہ ریزہ بھر اہواانسان تھا۔ مستقبل کی روشنی اتنی مدہم تھی کہ بے یقینی میں اضافہ ہوتا چلا گیاادر اطمینان قلب لگتا تھا تقدیر سے نکل گیا ہے۔

ایسے میں ایک بندہ طاجو پر سکون تھا ،خوش تھا۔ گوکہ لباس بہت معمولی تھا ،
گوکہ ایک جھو نیرا تھا ،گوکہ بظاہر مالی دسائل محدود تھے گرید بندہ خوش تھا۔ فکر فروا
سے آزاد تھا۔

وقت کے ساتھ ساتھ جدو جہد جاری رہی اور اتنا زیادہ منہمک ہو گیا۔ سکون نام کی کوئی شئے قریب نہیں رہی۔ دنیاوی تگ ود واور حرس وہوس میں عظیم بدے کاعظیم چرہ بھی د صند لاگیا میں عظیم بدے کاعظیم چرہ بھی د صند لاگیا دادی لمال کی بات المحميلي بي ما قات مين مير عول مين الركيا-

نیا نیا پاکتان برا تھا۔ ہندوستان سے آنے والے لوگ اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے تھے۔ شنرادیاں ٹائ کے پردول میں بعدروڈ کے فٹ پاتھوں پر حیات و سنزیست کے معاملات میں الجھی ہوئی تھیں۔ کبرونخوت

ر پیت ہے میں ماہ ہے ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے۔۔۔۔ کی بوی یوں پر می ہور تھیں۔۔۔۔ جن خوا تین کا کسی نے آنچل نہیں دیکھا تھاوہ حوائج ضروریہ کے لئے قطار در قطار کھڑی ۔۔۔۔ وہ فظر آتی تھیں۔ جن مر دوں وخوا تین نے بھی تاک پر مکھی کونہ بیٹھے دیا تھا۔۔۔۔۔وہ ہمیگ کے بڑے برے برے پیالے لے کر ناشتہ اور دوپہر کی روٹی کے لئے انتظار کرتے میں ہمیگ کے بڑے برح بو خور دونوش اور رہائش کے لئے قکر مند تھے۔ ہر طرف ہر آوی پریشانی کا بیکر تھا۔

میں بھی انہی میں ہے ایک فرد تھا۔

میں نے پاکستان کی تخلیق میں کیا کچھ نسیں دیکھاہے؟

بوے شریں ایک گھرے جب کمپ میں جانے کے لئے باہر نکلے تو سر کوں پر مسلمانوں کی لاشیں و یکھیں 'سڑک پار کرنے کے لئے جھے سوچنا پڑا کہ میں ایخ ہما کیوں اور اپنے چوں کی زخمی سر بریدہ لاشوں پرسے کیسے گزروں مگر جب کوئی چارہ کار نہیں رہا۔۔۔۔ تو پنجوں کے بل گزرگیا۔

دیکھاکہ چوباروں میں سے خون ٹیک ٹیک کر جم گیا ہے۔ نالیوں میں پانی کے ساتھ خون بہد رہا ہے۔ قرآن پاک کے مقد ساوراق سڑک پر بھر سے بڑے ہیں۔ میں اللہ کی کتاب کے نورانی اوراق اٹھاتے اٹھاتے اور لیے کرتے کے دامن میں جمع کرتے کرتے شیر ال والہ دروازہ میں سے باہر نکل آیا۔ وہان غیر مسلم فوجی کھڑے تھے

----يناا نظار كر----

كوك وياس في منه موزليا

یادیس فراق میں اور فریادیس دن رات گزرتے رہے۔

دوستوں نے کہاو ظیفوں کی رجعت ہو گئی ہے۔ عاملوں کاملوں نے ارشاد کیا۔ آسيب ليث گياہے۔ كوئى جادوثونے كا چكرہے جتنے منداتنى بى باتنى۔ ميں اپنى آگ ميں جلارما' قریب تھا کہ مادی دجود جل کر کو کلہ بن جائے۔ کہ

عصر کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے

یه خبر کانول میں رس گھول گئے۔۔۔۔۔۔ بھائی عظیم نقاد کے دفتر میں کام کرتے ہیں۔

ا فتاں و خیز ال دھڑ کتے دل کے ساتھ محبوب کے حضور حاضری ہوئی۔ پہلی مرتبه وصال کی لذت سے آثنا ہوا۔

اسرارو رموزے مرے ہوئے سینے سے مجھے چمنالیا۔

پیشانی پر بوسه دیا آنکھوں کو چوما۔۔۔۔۔۔ عید ہو گئے۔

آندهی 'برسات 'گرمی 'سر دی روزانه شام کے وقت دو سال تک مجوب کا دیدار ہو تارہااور پھر محبوب نے اپنے قد مول سے چل کر میرے گھر کو اپنے نور سے

منور كرديا ـ گھر ميں رونق آگئي ـ طويل عرصه تك شب و

روز محبوب کے قدموں میں زندہ رہا۔ کو تاہ بینی سے بھی محبوب کی نظر میں اپنائیت منیں دیکھا تھا تو میں موت کے گلے لگ جاتا۔

موت اور زندگی کی الزائی میں محبوب نے بھی موت کی فنح کو قبول نہیں کیا۔ دماغ آج تک بد فصلہ نہیں کر سکاکہ مجوب کون ہے میں یامیر ی ذید گ۔ عنایات خسرواند اور لطف و کرم بیربتا تا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ بھی ذہن ہے نکل گئی۔

اسم اعظم

جب میں دنیامی اچھی طرح التھڑ گیا' کثافت میرے جسم کا میل بن کئی وسوسوں نے زئد گی کوبے کیف کر دیا۔ خوف نے لقمہ تر سمجھ کر مجھے نگل لیا۔ جھونی انااور پر فریب و قار کے جال میں بے دست دیا ہو گیا تو۔۔۔۔۔۔

میں نے خواب میں دیکھا کہ۔۔۔۔۔۔۔۔

ایک بزرگ مجھے شفاف چشم کے پانی سے نہلارہے ہیں۔ جسم میں لعفن اٹھ ر ماہے۔ابیا تعفن جس کو سونگھ کرباربار قے ہور ہی ہے۔

یزرگ نے مجھے نهلاد هلا کر سفید چادر میں لبیٹااور کما'

وادی کے پاس جانا ہے۔۔۔۔؟

آئکھ کھلی تورنیلدل چکی تھی کانوں میں دادی امال کی آواز آنے لگی۔

بینا! توانناد داادر کمز درے که سب بھول گیا توالله کی دی ہوئی نعت کو بھی بھول گیا۔

ظہر کی نما کے وقت سے مغرب کی نماز تک مسجد میں بیٹھتا میرامعمول بن گیا۔ ایک بیبات در د زبان تھی۔

"اے اللہ اپنافر ستادہ عظیم بعدہ ملادے"۔

الله ہے اپنی کو تاہی کی معافی مانگا تھا۔ آہ و زاری کرتا تھا اللہ کو

"اے الله عظیم بندہ کمال ڈھویٹرول؟"

تلاش میں پیر تھک گئے۔ول ڈوب گیا آئکھیں پھرین گئیں۔ نیندروٹھ گئی۔

عظیم بند ہ کوا پنامحبوب کمول عظیم بند ہ خود ہی محب ہے اور خود ہی محبوب

بیں نے اس عظیم بندے کے چودہ سال کے شب وروز دیکھے ہیں۔ ذہنی' جسمانی آور روحانی معمولات میرے سامنے ہیں۔ بیں نے اس عظیم بندہ کے دل میں رسول اللہ عظیمائے کو دیکھا ہے۔ میں نے اس عظیم بندہ کے من مندر میں اللہ کو دیکھا۔

ہے۔ میں نے اس عظیم بندہ کے نقطہ وحدانی میں کا نتات اور کا نتات کے اندر اربول کھر یوں سکھوں مخلوق کو ڈوریوں میں بائد ھے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ

كائنات كى حركت اس عظيم مده كى ذہنى حركت برقائم ہاس كے كه بيالله كاخليفه بيات كى ديان الله كاخليفه بيات كى ديان الله كاخليفه بيات الله كاخليف بيات الله كاخليف الله كاخليف الله كا خليف اله

گرچہ از حلقوم عبداللہ بود

عظیم بندہ جے آسانی دنیا میں فرشتے قلندربلبالولیاء آکے نام سے پکارتے ہیں '
نے مجھے خود آگاہی دی ہے۔ ڈراور خوف کی جگہ میرے دل میں اللہ کی محبت انڈیل دی

ہے۔ قلندربلااولیاء "نے میری تربیت اس بدیاد پر کی ہے کہ یمال دو طرز فکر کام کررہی ہیں۔

ایک شیطانی طرز قکر ہے جس میں شک وسوسہ 'حسد 'لالجے' نفرت 'تعسب ' تفرقہ ہے۔ دوسری طرز قکر انبیاء کی طرز قکر ہے۔ جس میں 'بت ' وت' خلوص' صدق مقال 'ایٹار 'اللہ کی مخلوق سے محبت اور خودا بنی روح سے محبت کے نقاضے ہیں۔

جو بدہ اللہ کی محبت سے آشنا ہو جاتا ہے اسے اللہ اپنادوست بنالیتا ہے اور جو بدہ تعصب ' تفرقہ اور خود نمائی کے خول میں بدر ہتا ہے اسے شیطان اپنادوست بنالیتا ہے۔